

- و صح کے وقت کی دعائیں ٥ مسنون دعاؤل كى ابميت
- · بیت الخلاءمیں داخل بونے اور نکلنے کی دعائیں و گھرسے تکلنے اور داخل ہونے کی دعا
  - ٥ "بسم الله كاعظيم فلسف ٥ كفاف يها اوربعدى دعا
    - ٥ مصيت كوقت كى دعا و وصوے دوران اور بعدی دعائیں
  - ٥ سوتے وقت كى دعائيں اور اذكار ٥ مبحدمين داخل بوتے اور تكلنے كى دعائيں

حضرَت مولانا مُفتَى عُمَّلَ تَقِي عُتُمَانِي مَظِيمًا

مماماليلثين



# WEST STORY

خطاب تصرت مولانا محرتی عثمانی صاحب مظلیم منبط و ترتیب تصمولانا محرعبدالله مین صاحب تاریخ اشاعت تصفی فرودی ستان باید مقام تصفی المکترم مجلش اقبال ، کراچی مقام تصفی المکترم مجلش اقبال ، کراچی با به تمام تصفی تاثیر تصفی مین اسلامک بباشرز تحمین ۱۳۹۳ تصفی کیوزنگ تصفی الملاحد براچه (فن ۱۹۹۱ ۱۹۳۹ تصفی کیوزنگ تحمید کیوزنگ تصفی کیوزنگ تحمید کیونس مین اسلامک بباشرز تحمید کیوزنگ تحمید کیوزنگ تحمید کیونس مین اسلامک بباشرز تحمید کیوزنگ تحمید کیونس مین اسلامک بباشرز تحمید کیوزنگ تحمید کیونس مین اسلامک براچه در این در این در این در این اسلامک براچه در این در این در این اسلامک براچه در این د

# ملنے کے پتے

مین اسلامک پبلشرز، ۱۸۸/۱۰ لیافت آباد، کراچی ۱۹

۱۷ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی

🗞 مکتبه دارالعلوم کراچی ۱۳

🐞 ادارة المعارف، دارالعلوم كرا چي ۱۳

🐞 کتب خانه مظهری گلشن اقبال، کراچی

ا قبال بك سينزمدد كراجي

🖚 مكتبة الاسلام، البي فلورال، كوركى، كراچي

#### بِشَمِ اللهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# بيش لفظ

حضرت مولانامفتي محمر تقى عثاني صاحب ظلهم العالى

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى - امابعد!

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد البیت المکر م گلش اقبال کرا ہی میں اپنے اور سنے والوں کے فائدے کے لئے کچھ وین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تمین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ محوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلطے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں۔ آئیں۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پکوعر سے
احقر کے ان بیانات کوشپ ریکارڈ کے ذرعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار
کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے
معلوم ہوا کہ بغضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب ساڑھے چارسو سے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے کچھ کیسٹوں کی تقاریر مولا تا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے تلمبند بھی فرمالیں اور

ان کو چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ ''اصلاحی خطبات'' کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقرفے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام بیجی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ سے کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں ردی چاہئے کہ یہ کوئی بات ان کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں ردی چاہئے کہ یہ کوئی باتا عدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدر سے تیار کی گئی ہے، البذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ تو یہ تحض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا کی وجہ سے ۔ لیکن الجمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ۔ لیکن الجمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آ پ کواور پھر سامعین کواپی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نہ بہتے شرف ساختہ سرخوشم، نہ بہتش بستہ مشوشم نے بہاد بیاد تو می زنم، چہ عبارت و چہ معانیم

الله تعالی این قفل وکرم سے ان خطبات کوخود احتر کی اور تمام قار کین کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں ، اور سے ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ الله نعالی سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطا فرما کیں آمین۔

مجرتق عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳

### بِشُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# عرضِ ناشِر

الحمد اللهُ ' اصلاحی خطبات' کی تیرحویں جلد قارئین کی خدمت میں پیش نے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ البتہ پیجلد دوسری جلدون سے پچھ مخلف ہے۔اس کئے کہ بیجلدان خطبات برمشمل ہے جوشنخ الاسلام حضرت مولانا محمرتقی عثانی صاحب مظلهم نے جعد کی نمازے پہلے جامع مجد بیت المكرّم، كلَّث اقبال كراجي مين ويئے، تقريباً دوسال سے حضرت مولانا مظلم ا پنے خطبات میں مسنون دعاؤں کی تشریح فرمار ہے تھے۔حضرت والا کی دلی خواہش تھی کہ مسنون وعاؤں کی بیرتشریح علیحدہ جلد میں کیجا ہوکر آ جائے۔ الحمدلله، الله تعالى نے حضرت والا مظلم كى دلى خواہش بورى فرما دى۔ اب بي مسنون وعاؤں کی تشریح کا بہترین گلدستہ آ پ کے سامنے ہے۔اللہ تعالیٰ ہم ب کواس گلدستہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ طالب دعا ولي الله ميمن 41/50 July

# مسنون دعاؤل کی اجمالی فہرست جلد۱۳

| غجينمبر | عنوان                                           |
|---------|-------------------------------------------------|
| 1/2     | مسنون دعاؤل کی اہمیت                            |
| F9      | بیت الخلاء میں داغل ہونے اور نگلنے کی دعا۔۔۔۔۔۔ |
| 00      | وضوطا ہری اور باطنی یا کی کا ذریعہ              |
| 44      | بركام سے سلة "بم الله كول؟"                     |
| Ar      | " بهم الله " كالمحظيم الثان فلفه وحقيقت         |
| 1+1     | وضو کے دوران کی مستون دعل                       |
| Ira     | وضو کے دوران ہرعضود هونے کی علیحدہ دعائیں       |
| 1179    | وضوك بعدكي وعا                                  |
| 102     | نماز فجر کے لئے جاتے وقت کی وعا                 |
| 1415    | مجد میں داخل ہوتے وقت کی وعا                    |
| 122     | مجدے نکلتے وقت کی وعا                           |
| 191     | بورج نُطّة وقت كي دعا                           |
| 1+4     | صبح کے وقت پڑھنے کی دعائیں                      |
| 1179    | صبح کے وقت کی ایک اور دعا                       |
| 112     | گھرے نکلنے اور بازار جانے کی دعا                |
| 242     | گھر میں داخل ہونے کی دعا                        |
| 144     | كمانا سامنة تن يردعا                            |
| 191     | كمائي سيملي اور بعدكي دعا                       |
| 799     | سغر کی مختلف د عاممیں                           |
| ria     | قربانی کے وقت کی وعا                            |
| 279     | مصیبت کے وقت کی دعا نہ                          |
| 229     | سوتے وقت کی دعا تھی واذ کار                     |
|         |                                                 |

|   |   | -   |
|---|---|-----|
| • | _ |     |
|   |   | 1   |
|   | ~ |     |
|   | - | - 1 |
|   |   |     |

| فهرست مضامین |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر       | عنوان                                                                         |
|              | مسنون دعاؤل کی اہمیت                                                          |
| r.           | آپ ﷺ نے ما تکنے کا طریقہ تھمایا                                               |
| ۳.           | ہر ممل کے وقت علیحد و دعا                                                     |
| 171          | كثرت ذكر كاحكم                                                                |
| rr           | الله تعالى جارے ذكرے نے نياز ميں                                              |
| ٣٣           | الله تعالیٰ کے ذکر میں جارا فائدہ ہے                                          |
| 22           | غفلت ہے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے                                                |
| ٣٣           | د نیادی ضرورتوں کے ساتھ کیے ہروقت ذکر کرے؟                                    |
| 20           | بدها مین آپ الله کام محره بین                                                 |
| ra           | بيدها تمين الهامي بين                                                         |
| F4 .         | حضرت آدم عليه السلام كودعا كي تلقين                                           |
| 24           | مسنون دعائيں درخواست كرنے كے قارم بيں                                         |
| 12           | ما تلكنے سے اللہ تعالى خوش ہوتے ہيں                                           |
|              | بیت الخلا <sub>۴</sub> میں داخل ہونے اور <u>نکلنے کی</u> دعا اور اس کی حکمتیں |
| ۳۲           | , Lyd                                                                         |
| ۲۲           | بیت الخلاء میں جانے کی دعا                                                    |
| ~~           | خبیش مخلوقات سے پناہ ما تکنے کی حکمت                                          |
| LIFE         | شياطين كاجسماني نقصان يبنجإنا                                                 |

| 11 |   |
|----|---|
| 11 | Λ |

| صفحة نمبر | عنوان                                 |
|-----------|---------------------------------------|
| 2         | روحانى نقصان پہنچانا                  |
| 70        | اس دعا کا دوسرا فائده                 |
| MA        | باياں ياؤں يہلے داخل كرنا             |
| m4        | بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا        |
| ۳۷        | جم ے گندگی کا نکل جانانعت ہے          |
| r4        | دوسری دعا                             |
| M         | زبان کے ذائع کیلئے کھاتے ہیں          |
| r9        | جمم کے اندرخود کارمشین گی ہوئی ہے     |
| m9        | جم کے ابر اءاوران کے کام              |
| ۵۰        | اگر گرده قبل جوجائے تو!               |
| ۵۱        | يه شين هرايك كوحاصل ہے                |
| 10        | قضاء حاجت کے بعد شکرادا کرو           |
| ۵۲        | ذرا دھیان ہے بیدہ عائم پڑھاد          |
|           | وضوظا ہری اور باطنی یا کی کا ذریعہ ہے |
| ۵۳        | بيرت                                  |
| ۵۵        | سب سے پہلے نماز کی تیاری              |
| ۵۵        | وضوكا ظاهري اور باطني ببهلو           |
| FG        | سیم میں باطنی پہلوموجود ہے            |
| PG        | صرف ظاهري صفائي مقصودتين              |
| 04        | روح کی صفائی بھی مقصود ہے             |
| ۵۷        | وضوكي حقيقيت ست ناوا تنيت كالتيجيد    |
| ۵۸        | ورشانیت کرنے کی طرورت نا وق           |

| -18   |
|-------|
| 11    |
| - 7.3 |
|       |

| 1      |                                          |  |
|--------|------------------------------------------|--|
| صفحهبر | عنوان                                    |  |
| . ۵۸   | دوباره وضوكرنے كاتھم كيون؟               |  |
| ۵۹     | تحكم مانخ بروحانية مضبوط بوكي            |  |
| ۵٩     | پاک اور صفائی میں فرق                    |  |
| 4.     | خزر ماف ہونے کے باوجود ناپاک ہے          |  |
| ۸.     | شراب صاف ہونے کے باوجود ناپاک ہے         |  |
| Al     | وویانی نایاک ہے                          |  |
| 41     | ياكى اورصفالى دونو س مطلوب بي            |  |
| 75     | المحريزوں كى خلا ہرى صفائى كى حقيقت      |  |
| 75     | مسلمانوں میں پاکی اور صفائی کا اہتمام    |  |
| 45     | ایک یبودی کااعتراض اوراسکا جواب          |  |
| 400    | قضاء حاجت کے بارے میں حضور اللہ کی تعلیم |  |
| - YA   | وضوے ظاہری اور باطنی پاک حاصل ہوتی ہے    |  |
|        | ہرکام سے پہلے "بسم اللہ" کیوں            |  |
| YA I   | ليهة                                     |  |
| AF     | وضوب باطنى نورجى مقصودب                  |  |
| 49     | وضو کی نیت کریں                          |  |
| 44     | وضوے بہلے "بسم الله" روهیں               |  |
| 4.     | " الله ' ظاہری اور باطنی نور کا ذریعہ ہے |  |
| ۷٠     | وضو گنا ہوں کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے     |  |
| 21     | صرف گناه صغيره معاف موت ين               |  |
| 25     | و ديس الله ' كا فا كده                   |  |
| 2r     | "بم الله الرصف مين كيا حكمت ب؟           |  |

| صخةنمر | عنوان                                                                                   |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۷٣     | وه جا نور حلا ل نہیں                                                                    |  |
| ۷۵     | ذ زم کے وقت ' 'بسم اللہ' ' پڑھنے میں عظیم حقیقت                                         |  |
| ۲۲_    | تم جانورکوموت کے گھاٹ کیوں اتاررہے ہو؟                                                  |  |
| 24     | بیرجانور تمہارے لئے پیدا کئے میں                                                        |  |
| 44     | '''لهم اللهُ'' أيكِ إقرار ہے                                                            |  |
| ۷۸     | " الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                        |  |
| 49     | جان مجمی لےلواور ثواب مجمی لوثو                                                         |  |
| ۸٠     | انسان ایک بڑے مقعد کے لئے پیدا کیا گیا ہے                                               |  |
| 1A     | ''بهم الله'' كے ذریعیه دوختیقق كاعتراف                                                  |  |
|        | ''لبهم اللهُ'' كاعظيم الشان فلسفه وحقيقت                                                |  |
| rA.    | المهيد                                                                                  |  |
| rA     | ہرکام سے پہلے "بسم اللہ"                                                                |  |
| PA     | ہرکام کے یتھیے نظام رہوبیت                                                              |  |
| ٨٧     | ا کیے گلاس پائی پر نظام ر بو بیت کا رفر ہا ہے                                           |  |
| ۸۸     | ا زندگی پائی پر موقوف ہے                                                                |  |
| ۸۸     | یانی صرف سمندر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟                                                    |  |
| A9     | یانی کو پیٹھا کرنے اور سیال کی کرنے کا خدائی نظام                                       |  |
| ٨٩     | بادل مفت کارگومروں مہیّا کرتے ہیں<br>ان کی دخی میں میں اس مدر نہیو                      |  |
| 4+     | پائی کی ذخیره اندوزی ہمارے بس ٹیل ٹین<br>بیر بر قانی پہاڑ کولڈ اسٹورج میں               |  |
| 91     | سیر برقای چهار تورد استوری ب <sub>ی</sub> ن<br>دریاؤں اور ندیوں کے ذریعہ یانی کی فراہمی |  |
| 92     | ردوری مرتبی کا مراسی کا مراسی کا مراسی کا مراسی کا  |  |

| _   | -    |
|-----|------|
|     | - 11 |
| 4.6 | - 11 |
|     |      |
|     | - // |

| صفحة نمبر | عنوان                                        |
|-----------|----------------------------------------------|
| 1.2       |                                              |
| 95        | جم کے ہر ہر عضو کو پائی کی ضرورت ہے          |
| 91"       | ضرورت ہے زائد پائی نقصان دہ ہے               |
| 91"       | جہم ہیں خود کارمیٹرنصب ہے                    |
| 91~       | جم کے اندر پانی کیا کام کررہاہے؟             |
| 90        | ہارون رشید کا ایک واقعہ                      |
| 44        | پوری سلطنت کی قیت ایک گلاس پائی ہے مجس کم ہے |
| 94        | ''بہم اللہ'' کے ذریعہ بیاعتراف کرنا ہے       |
| 92        | انسانی گردے کی قیت                           |
| 99        | جم کے اندر کا رخاندر ہو بیت                  |
| 100       | منبت اورخشيت پيدا موكى                       |
| 100       | کا فر اور مسلمان کے یانی پینے میں فرق        |
|           | وضو کے دوران کی مسنون دعا                    |
| 1+1"      | وضو کے دوران کی دعا                          |
| 1+1"      | تین جملوں کی جامعیت                          |
| 1+1       | پهلا جبله: طلب مغفرت                         |
| 1•∠       | حضور عظي كامغفرت طلب كرنا                    |
| 1+4       | نامعلوم كنابول سے استغفار                    |
| 1+9       | ماري نمازي ان كي شايانِ شان نيس              |
| 11+       | توبے تن درجات                                |
| 11+       | الماز کے بعد استعفار کیوں ہے؟                |
| 111       | ہرعبادت کے بعد دو کام کرو                    |
| III       | حق عبادت ادا نه ہو سکنے پر استعفار           |

| صفحهم | عنوان                                         |
|-------|-----------------------------------------------|
| 117   | ظاہری اور باطنی میل کچیل دور ہو <b>جا</b> ئے  |
| 117"  | صغیرہ اور کبیرہ دونوں تم کے گنا ہوں کی معانی  |
| 110"  | گھر میں وونوں فتم کی کشاد گی مطلوب ہے         |
| ۵۱۱   | گھر کا اصل وصف'' سکون'' ہے                    |
| 110   | گریس خوبصورتی سے زیادہ کشاد کی مطلوب ہے       |
| 1111  | تمن چیزیں نیک بختی کی علامت میں               |
| 1171  | دلول کا ملا ہوا ہونا بھی کشادگی میں داخل ہے   |
| 114   | پرکت کی دعا کی وجہ                            |
| 114   | ما نظنے کی چیز'' برکت' ہے                     |
| 119   | سبق آ موز واقعه                               |
| 119   | الله تعالى بيدوات لي ليس اورسكون كي خيند ديدي |
| 11'0  | آن سب کھے ہے، مگر پر کت نبیں                  |
| *     | آج وقت میں برکمت تہیں                         |
| IFF   | حضور عظم کے وقت کی برکت                       |
| Irr   | حضرت تعانوی اوروقت کی برکت                    |
| IFF   | برکت حاصل ہو سب بچھ حاصل ہے                   |
| 155   | تمام حاجتيں ان دعاؤں ميں سٹ تمئيں             |
| Irm   | وضو کے دوران کی دوسری دعا                     |
| IFF   | وضو کے بعد کی دعا                             |
|       | وضو کے دوران ہرعضو دھونے کی علیحدہ دعا        |

تمبید منبوشردع کرتے وقت کی دعا

| صفحةتمبر | عنوان                                |
|----------|--------------------------------------|
| 11/2     | ی کون تک ہاتھ دھونے کی دعا           |
| IPA      | کلی کرنے کی دعا                      |
| 187      | ا ناک میں پانی ڈالیتے وقت کی وعا     |
| IFA      | چېره د حوت وقت کې د عا               |
| (17%     | قیامت کے دن اعضاء حیکتے ہو تھے       |
| 11"1     | دایاں ہاتھ دھونے کی دعا              |
| IPT      | جنوی زندگی درست کرنے کی فکر کریں     |
| IPPP     | ا بایاں ہاتھ دھونے کی دعا            |
| IPP      | سر کائس کرتے وقت کی دعا              |
| 1177     | عرش کے سانے والے سات افراد           |
| HP4      | گردن کے میں کے وقت کی دعا            |
| IPY      | دایاں پاؤن دھو <u>ت</u> ے وقت کی دعا |
| 1772     | نل صراط پر ہرایک کوگز رنا ہوگا       |
| 172      | بایاں پاؤں وموتے وقت کی دعا          |
|          | وضو کے بعد کی دعا                    |
| 114+     | تمہيد                                |
| 100      | وضو کے دوران پڑھنے کی وعا            |
| IM       | وضو کے بعد کی وعا                    |
| 1 mgr    | صغیرہ کے ساتھ کبیرہ کی بھی معانی     |
| ict      | بار بارتوبه كرنے والا بنا ديں        |
| 1678     | بہت زیادہ رجوع کرنے والا بنادیں      |
| 1 mm     | باطن کو بھی پاک کرنے والا بنا دیں    |

| صخيم | عنوان                                            |  |
|------|--------------------------------------------------|--|
| Ira  | وضو کے بعد کی دوسری دعا                          |  |
| Ira  | ا بیا شخص محروم نہیں رہے گا                      |  |
|      | نماز فجر کیلئے جاتے وقت کی دعا                   |  |
| IrA  | تمبيد                                            |  |
| 164  | ایباقخص محرد منیس رے گا                          |  |
| 10+  | دل کے اندرٹور ہونے کا مطلب                       |  |
| IDI  | آ تھے میں نور ہونے کا مطلب                       |  |
| 101  | مال باپ کود کھنے سے تج وعمرہ کا تواب             |  |
| ior  | وومرول کے گھرول میں جمانکنا                      |  |
| 101  | ایک داقعہ                                        |  |
| 107  | بيرنگاه كالمط استعال ب                           |  |
| ۳۵۱  | آ تھموں کے ذریعہ گناہ اور ثواب دونوں کما سکتے ہو |  |
| ۳۵۱  | کان میں نور ہونے کا مطلب                         |  |
| 100  | کان کا سخع استعال                                |  |
| rai  | كان كا غلداستعال                                 |  |
| rai  | واکس باکس، آگے بیچھے نور ہونا                    |  |
| 104  | شیطان کے جملے کے جارا طراف                       |  |
| IDA  | ميرے بندول پر داؤنبيں چلے گا                     |  |
| IDA  | ميرے بندے کون ياں؟                               |  |
| 109  | شیطان کے حملے سے بچاؤ                            |  |
| 17+  | کوئی شریف انسان بھی ایسانہیں <b>کریگا</b>        |  |
| 14+  | الما تلت والا مونا جائي                          |  |

| صخةنمبر | عثوان                                      |
|---------|--------------------------------------------|
| 141     | ہم زیردی ٹورٹیس دیے                        |
| ITT     | طلب کا اظہار کر کے قدم بوھاؤ               |
| 1       | معجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا              |
| ыя      | يببت                                       |
| rrı     | مبر بن داخل ہوتے وقت میر پر حیس            |
| 114     | دعا کے ساتھ درودشریف پڑھیں                 |
| 144     | ورودشريف ميں اپنا فائدہ مجی ہے             |
| AYE     | رجت کے دروازے کمل جائیں                    |
| 149     | ''باب'' کے بجائے''ابواب'' کہنے کی حکمت     |
| 149     | رحت کی مختلف قسمیں ہیں                     |
| 14.     | ''رحمت عطا فرما دیں'' کیوں نہیں فرمایا؟    |
| اکا     | نماز شروع ہونے سے پہلے رحت کومتوجر کرنا    |
| 121     | تا كه بدونت من برباد نه كردون              |
| 127     | کیااییافخص محردم رہے گا؟                   |
| 121     | وعا کرتے وقت سوچ لیا کریں                  |
| 121     | مجدين جاكرتحية المبجد بره لين              |
| الالا   | سنتوں میں تحیّہ المسجد کی نیت کڑھا         |
| 120     | جماعت کے انظار میں ہیٹھے ہوئے میدوعا پڑھیں |
| IZY     | مجدی کرنے کام                              |
|         | متجدے نکلتے وقت کی دعا                     |
| 141     | مجدے نکلتے وقت بر براهیں                   |

| 14   | و و خص نصیلت سے محروم ہو گیا              |
|------|-------------------------------------------|
| IA+  | واخل ہوئے اور نکلنے کی دعاؤں میں فرق      |
| IA+  | ''رحمت'' ہے مرادر یی نعمت                 |
| IAI  | ' ' فضل'' ہے مراد دنیاوی نتیت             |
| IAT  | مبحدے نکلنے کے بعد فضل کی ضرورت           |
| IAP  | اگریده عائیس قبول ہو جائیں تو             |
| IAF  | و نیاوی نعتیں اللہ کا نضل کیے ہیں؟        |
| 1AM  | انسان کود حوک رنگ کیا ہے                  |
| IAA  | الله کے فضل کے بغیر کھے حاصل نہیں کر سکتے |
| PAL  | ایک سبق آ موز واقعه                       |
| IAZ  | دیے والا کوئی اور ہے                      |
| IAZ  | ایک اور داقعہ                             |
| 1/19 | اسلامی معاشرے کی ایک جھلک                 |
| 1/4  | فضل کے بغیرا سباب میں تا خیز ہیں          |
| 1/4  | ملازمت كيلية وُكريال كاني نبيل            |
| 19+  | کیتی اگاناانسان کے اختیار میں نہیں        |
| 191  | فضل کے اندرساری نعتیں واخل ہیں            |
|      | سورج <u>نکلت</u> ے وقت کی دعا             |
| 191" | تمبد                                      |
| 190" | نمازاشراق کی ن <u>ضیل</u> ت               |
| 190  | روزاندایک قج اورایک عمره کریں             |
|      |                                           |

416

درواز وكمل جانان فتي " ب

| 71.        | 146                                             |
|------------|-------------------------------------------------|
| صفحةتمبر   | عنوان                                           |
| YYA        | تين لا كدروب ما باشآ مرنى والے كا حال           |
| rra        | وقت نہ ہونے کا سب کوشکوہ ہے                     |
| rrq        | دن کے آغاز میں برکت کی دعا کرلو                 |
| <b>PT9</b> | وقت بچانے کے اسہاب                              |
| rr*        | جودفت بچاوه کهال گمیا؟                          |
| 11"•       | گناه برکت کوختم کردیتے ہیں                      |
| 1111       | حضور صلی الله علیه وسلم کے وقت میں برکت کی مثال |
| rmr        | المط "هُدَاهُ" كَي تَفرتُ                       |
| rrr        | و نیاو آخرت کے کاموں میں ہدایت کی ضرورت         |
| rrm        | بدايت حاصل موجائة كام بن جائ                    |
| ٢٣٢        | ''إنفان'' كوئي چزنيس                            |
| 720        | ميراايك داقيه                                   |
| 1172       | دن كة غازيس بدايت ما كك ليس                     |
| rra        | یہ بڑی جامع دعا ہے                              |
|            | صبح کے وقت کی ایک اور دعا                       |
| 1100       | ليهة                                            |
| الاالا     | دن کا آغاز اجھے کام ہے کرو                      |
| المالة     | من الحد كريد كام كرو                            |
| rrr        | دن كا آغاز رجوع الى الله ب                      |
| rrr        | من کے وقت ٹی زعد کی کا ملتا                     |
| rrr        | من كودت ماراحال                                 |
| דוייוי     | من کے دقت میں برکت ہے                           |
| ۲۳۵        | كاروپارمنده كيول شهو؟                           |

|       | (Y·)                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------|
| مغخبر | عنوان                                                 |
| rra   | بيكاميالى كانينب                                      |
| 777   | دن کے درمیانی اور آخری مصے کے لئے وعائیں              |
|       | گھرے نگلنے اور بازار جانے کی دعا                      |
| ra•   | محرب نكلته وتت بيدعا پزھ                              |
| rai   | الله کا سہارا لے لو                                   |
| roi   | الله کے سہارے پر مجرومہ کراہ                          |
| ror   | اب پیسٹرمبادت بن گیا                                  |
| ror   | ساری طاقتیں ایشدتعالی کی دی ہوئی ہیں                  |
| ror   | بازارنا پیندیده مجتهبین میں                           |
| rar   | پازار کے اندر ہونے والی برائیاں                       |
| rar   | ا ایے تا جر فجار بنا کر تیا مت کے دن اٹھائے جا تیں مے |
| 100   | ا مانت دارتا جروں کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا          |
| ray   | ا بلامنرورت بازارمت جادً                              |
| ray   | پازار جاتے وقت بیدوعا پڑھلیس                          |
| 10L   | بازار پہنچ کراملند تعالیٰ کومت بھولو                  |
| 102   | ونیا کی حقیقت بدہے                                    |
| ۲۵۸   | صحابه کرام اه اور د نیا                               |
| ran   | ايك سبق آموز والغه                                    |
| 14.   | و نیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو               |
| ru    | خریدوفروخت کے دنت کی دعا                              |
| ryr   | اییا بنده تا کام نہیں ہوگا                            |
|       |                                                       |
|       |                                                       |

| صختبر | عثوان                                |
|-------|--------------------------------------|
|       | گھر میں داخل ہونے کی دعا             |
| רארי  | تمهيد                                |
| ראר   | والطلح كى بملائى ماتكما جول          |
| OFT   | ميرا دا غلمه احجعا بوجائ             |
| 240   | نكلنے كى بھلانى ما تكتا ہوں          |
| PYY   | ''بملائی''بہت جامع لفظ ہے            |
| F42   | ا کر بھلائی مل جائے تو بیڑہ یارہے    |
| 744   | الشرتعالي كے تام سے داخل ہوتے ہو     |
| AFA   | الله تعالى ك م م ع كلت ي             |
| AFT   | الله تعالى بر مجرومه كرت مين         |
| PY4   | بميشه عافيت مانكو                    |
| 12.   | جیسے بیٹا اپنے کو باپ کے حوالے کردے  |
| 1/41  | وعاكرك انتام حالمه الله كحوال كرديا  |
| 72.1  | یاری کے ذریع تمہاری صفائی مقصود ہے   |
| 727   | ائے بروردگار پر جروسے                |
| rzr   | عانیت کی زندگی ماصل موگ              |
| rur   | خلاصد                                |
|       | کھانا سامنے آنے پر دعا               |
| 12A   | كهانا سامنے آئے يردعا                |
| r∠Λ   | مسلمان کو کا فرے متاز کرنے والا جملہ |
| 1/4   | قارون كا دموني                       |
| r/\-  | قارون كا انجام                       |

| صنحةتمبر   | عوان                                           |
|------------|------------------------------------------------|
| rA+        | صرف اسباب جمع كرناانان كاكام ب                 |
| r/\!       | گاهک کون بھیج رہا ہے؟                          |
| rar        | پیدسب کونیل                                    |
| t/A tr     | أيك سبتى آموز داقعه                            |
| t/\c^      | ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے                  |
| MA         | کھانا سامنے آئے پر دوسری دعا                   |
| PAY        | برکت کے معنی                                   |
| PAY        | برکت کے دوسرے معنی                             |
| MZ         | برکت تلاش کرو                                  |
| PAA        | الثليان جاثے ميں بركت كاحصول                   |
| ľAA        | تمن الكيور بريمانا                             |
| <b>PA9</b> | اس سے احما عرائے                               |
| PA 9       | حضرت ابوب عليه السلام كاواقعه                  |
| PA 4       | کہیں د ماغ خراب نہ ہوجائے                      |
| 14.        | خلاصہ                                          |
|            | کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا                   |
| rar        | کھانا ٹروج کرنے سے پہلے                        |
| rar        | بىم الله پُر <u>ْ</u> هے كا فلىف               |
| 191        | د دلبهم الله " بحول جانے پر درمیان طعام کی دعا |
| 141        | مسلمان اور کافر کے کھانے میں امتیاز            |
| rgr        | کھائے کے بعد ریہ بردھیں                        |
| 496        | رزق عليحده نعمت ، مكملاً نا عليحده نعمت        |
| 190        | ایک نواب کا قضہ                                |

| عنوان کونست پشکر ۱۹۹۲ کانی ہونے کی نعت پشکر ۱۹۹۲ کانی ہونے کی نعت پشکر ۱۹۹۲ کانی ہونے کی نعت پشکر ۱۹۹۷ کانی ہونے پشکر ۱۹۹۷ کانی کونست پشکر ۱۹۹۷ کانی کا نامت پوشیدہ ہے ۱۹۹۸ سفر کی ادائی کا نامت پوشیدہ ہے ۱۹۹۸ سفر کی داع کے ادائی کا داع ہوئی کہ ادائی کا دائی کا دائی کا دائی کا دائی کے دائی کا دائی کے دائی کا دائی کا دائی کا دائی کے دائی کا دائی کوئی کا دائی کوئی کا دائی ک |             |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| المحانا كافی ہونے كی نعت پرشكر المحان كو نعت پرشكر المحان كو نعت پرشكر المحان كو نعت پرشكر المحان كو دولت پرشكر المحان كو دولت پرشكر المحان كو نائت پوشيدہ ہے المحان كو نم نائت پوشيدہ كو نائيل دول كو نمارا تا ہے بنادیا ہے المحان کے محان المحان کا خوا کہ ہوئے کہ دول کے محان المحان کے بنادیا ہے المحان کو جودہ دور كی سوار ہوں كا قرآن شي ذكر ہے المحان کو ہو دور كی سوار ہوں كا قرآن شي ذكر ہے المحان کو ہو دور كی سوار ہوں كا قرآن شي ذكر ہے المحان کو ہو اور کی سوار ہوں كا قرآن شي ذكر ہے المحان کو ہو اور کی سوار ہوں كو تا ہوں كا کو تا ہوں كا کو تا ہوں كے المحان کو ہوں كے ہوں دور كی سوار ہوں كے ہوں دور كی سوار ہوں كہ ہوں كو تاہ دیكر دو ہوں ہوں المحان کو ہوں دور كی سوار ہوں كہ ہوں كے ہوں دور كی سوار ہوں كہ ہوں كے ہوں دیكر دو ہوں کے ہوں بنائیں کو گھر دوالوں كہلے گھران بنائیں المدتعالی كو گھر دوالوں كے گھران بنائیں کے کو کامیوں کے گھران بنائیں کو کھران بنائیں کو ک | صفحة نمبر   | عنوان                              |
| ار ہائش کی تعب پر شکر  194  194  194  194  194  194  194  19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>197</b>  | ا یانی کی نعمت پر شکر              |
| ا تمام نعتوں کے تبع ہونے پرشکر ۱۹۹۸ منی کی کا نتا ہت پوشیدہ ہے ۱۹۹۸ منی کی کا نتا ہت پوشیدہ ہے اسلام کی دولت پرشکر ۱۹۹۸ منی کی کا نتا ہت پوشیدہ ہے اسفر کی اسفر کی مختلف دعا کمیں ۱۳۰۰ منوجودہ دور کی مواد ہوں کا قرآن میں ذکر ہے ۱۳۰۳ موجودہ دور کی سوار ہوں کا قرآن میں ذکر ہے ۱۳۰۳ موجودہ دور کی سوار ہوں کا قرآن میں ذکر ہے ۱۳۰۳ موجودہ دور کی سوار ہوں کا قرآن میں ذکر ہے ۱۳۰۵ موجودہ دور کی سوار ہوں کا قرآن میں ذکر ہے ۱۳۰۵ موجودہ دور کی سوار ہوں کی جماع کر کردی گئیں ۱۳۰۵ میں سے سفرآ خرے کو جاہ ذیکر دے ۱۳۰۵ کی سے سفرآ خرے کو جاہ ذیکر دے ۱۳۰۵ کی سے سفرآ خرے کو جاہ ذیکر دے ۱۳۰۸ کی سائڈ تھائی کو ساقتی بنالیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>194</b>  |                                    |
| اسلام کی دولت پرشکرہ ہے ۔ ۱۹۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19</b> 4 | ر مائش کی نعمت پرشکر               |
| المعنی کی کا نتات پوشیده ہے معنی کی کا نتات پوشیده ہے معنی کی کا نتات پوشیده ہے معنی معنی معنی معنی معنی معنی معنی معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 494         |                                    |
| اسفر کی الاصد میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>79</b> ∠ |                                    |
| سفر کی مختلف دعا کمیں  ۱۳۰۰  ۱۳۰۰  ۱۳۰۰  ۱۳۰۰  ۱۳۰۲  ۱۳۰۲  ۱۳۰۲  ۱۳۰۳  ۱۰۰۱  ۱۳۰۳  ۱۰۰۱  ۱۳۰۳  ۱۰۰۱  ۱۳۰۳  ۱۰۰۱  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸   | r4A         | معنی کی کا سکات پوشیدہ ہے          |
| ۳۰۰  ۳۰۱  ۳۰۱  ۳۰۲  ۱۱ نی جانوروں کوتمہارا تا ایح بنادیا ہے  ۱۶۰۳  ۱۱ نی جانوروں کوتمہارا تا ایح بنادیا ہے  ۱۶۰۳  ۱۱ نی جانوری کی جانوں کی اور کرے  ۳۰۳  قرآن کر کیم جس ہوائی جہاز کا ذکر کے  ۳۰۵  ۱۲ سفر جی اسلام جس اللہ کا جانوں کی کو کردی گئیں کے  ۳۰۵  ۱۲ سفر جس اللہ تعالی کو ساتھ کی خالا کہ دیک کے  ۲۰۷  السفر جس اللہ تعالی کو ساتھ کی بنالیں کا کو کہ کے  ۳۰۸  اللہ تعالی کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس کے  ۳۰۸  اللہ تعالی کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MA          |                                    |
| ۳۰۱  ۱۳۰۲  ۱۳۰۲  ۱۳۰۲  ۱۳۰۲  ۱۳۰۲  ۱۳۰۲  ۱۳۰۲  ۱۳۰۳  ۱۰۰۱  ۱۳۰۳  ۱۰۰۱  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۳  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۵  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸  ۱۳۰۸   |             | سفر کی مختلف دعا تمیں              |
| ان جانوروں کوتمبارا تالیح بنادیا ہے ۔ ۱۳۰۴ اور سے کوتمبارا تالیح ہے ۔ ۱۳۰۴ انسان اس موقع پر اللہ کو یاد کرے ۔ ۱۳۰۳ موجودہ دور کی سوار بول کا قرآن میں ذکر ۔ ۱۳۰۳ موجودہ دور کی سوار بول کا قرآن میں ذکر ۔ ۱۳۰۵ موجودہ دور کی سوار یال بھی مخر کردی گئیں ۔ ۱۳۰۵ موجودہ دور کی سوار یال بھی مخر کردی گئیں ۔ ۱۳۰۵ اس سرتر میں اصل سفر کو یاد کرد ۔ ۱۳۰۵ میس میسٹر پر جائے دفت حضورا قدس میسٹر کی ساللہ تعالیٰ کو ساتھ وقت حضورا قدس میں کا معمول ۔ ۱۳۰۷ میسٹر میں اللہ تعالیٰ کو کس والوں کیلئے گران بنالیں ۔ ۱۳۰۸ اللہ تعالیٰ کو کسروالوں کیلئے گران بنالیس ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔ ۱۳۰۹ ۔  | p***        | تمهيد                              |
| اونٹ تمہارا تالع ہے ادنٹ تمہارا تالع ہے انسان اس موقع پر اللہ کو یا دکر ہے موجودہ دور کی سوار یوں کا قرآن میں ذکر انسان اس موقع پر اللہ کو قرآن میں ذکر انس کے میں ہوائی جہاز کا ذکر موجودہ دور کی سوار یاں بھی مخر کر دی گئیں اس مرش اصل سفر کو یا دکر و اس مرش سے سفر ترت کو تباہ نہ کر دے کہیں میے سفر تر جاتے وقت حضورا قدس کا کامعمول میں اللہ تعالیٰ کو ساتھی بنالیں اللہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیں اللہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-1         | سواري پر بيشنے کي داع              |
| انسان اس موقع پر انتد کو یا د کرے  موجودہ دور کی سوار بول کا قرآن میں ذکر  قرآن کر یم میں ہوائی جہاز کا ذکر  موجودہ دور کی سوار یاں بھی مخر کر دی گئیں  موجودہ دور کی سوار یاں بھی مخر کر دی گئیں  موجودہ دور کی سوار یاں بھی مخر کر دی گئیں  مرجودہ دور کی سوار یا دیکر دو  مرجودہ دور کی سوار یا دیکر دو  مرجودہ دور کی سوار یا دیکر دو  مرجودہ کی بیان کی سور اندیں جھی کا معمول کے میں انتد تعالیٰ کو کمروالوں کیلئے گزان بنالیں  مرجودہ کی موجودہ کی بیانیں کیلئے گزان بنالیں کے میں انتد تعالیٰ کو کمروالوں کیلئے گزان بنالیں کی موجودہ کی موجودہ کی موجودہ کی کھی کی موجودہ کی کھی کی ان بنالیں کی کھی دوالوں کیلئے گزان بنالیں کی کھی کی کھی کھی کا موجودہ کی کھی کھی کھی کو کھی دوالوں کیلئے گزان بنالیں کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147         | ان جانوروں کوتمہارا تالع بنادیا ہے |
| ۳۰۳ موجوده دور کی سوار یول کا قر آن میں ذکر است میں وہ کور آن میں ذکر است میں ہوائی جہاز کا ذکر است میں ہوائی جہاز کا ذکر است میں ہوائی جہاز کا ذکر است موجوده دور کی سوار بیال جمی مخر کر دی گئیں اس مقر میں اصل سفر کا جہاں میں میں اللہ تعالیٰ کو ساتھی بنالیس اللہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس اللہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P**+ P*     |                                    |
| قر آن کریم میں ہوائی جہاز کا ذکر ہم میں موجودہ دور کی سواریاں بھی منح کر دی گئیں ہم منظم میں اصل سفر کو یا دکرو ہم ہیں میں سفر تین الشریعی بنا میں سفر میں اللہ تعالیٰ کو کسم اللہ تعالیٰ کو کسم والوں کیلئے گران بنالیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کھروالوں کیلئے گران بنالیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کھروالوں کیلئے گران بنالیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P#+ P#      |                                    |
| موجودہ دور کی سواریاں بھی منحر کر دی گئیں ۔ ۳۰۵ ۔ ۳۰۵ ۔ ۳۰۵ ۔ ۳۰۵ ۔ ۳۰۵ ۔ ۳۰۶ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۶ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۶ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۲ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۸ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ ۔ ۳۰۹ | P*+ P*      |                                    |
| اس سفر میں اصل سفر کو یا د کر و ۲۰۰۹ کمییں میس مرتب کو تباہ نہ کر دے ۲۰۰۹ لیستر تر جائے د قت حضور اقد میں گئی کا معمول ۲۰۰۷ سفر میں اللہ تعالیٰ کو ساتھی بنالیں ۲۰۰۸ لیستر تالیں تالیس کیلئے گران بنالیس ۲۰۰۹ اللہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h+ (A.      |                                    |
| ۳۰۶ پیس بیسنر آخرت کو تباه نه کردے کے اسلام کی بیستان کو تباه نه کردے کے سختر پر جاتے وقت حضورا قدس ولالگام عمول سنر میں اللہ تعالیٰ کو ساللہ تعالیٰ کو کھر والوں کیلئے گران بنالیس میں اللہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس میں اللہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس میں اللہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس میں اللہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس میں کہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس میں کہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس میں کہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس میں کو تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس میں کو تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس کے تعالیٰ کے تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس کے تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس کے تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس کے تعالیٰ کران بنالیس کے تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیس کے تعالیٰ کرنے گران بنالیس کے تعالیٰ کیلئے گران بنالیس کے تعالیٰ کرنے گران کرنے گران بنالیس کے تعالیٰ کرنے گران |             |                                    |
| المجسٹر پر جاتے وقت حضورا قدس ﷺ کامعمول سے سر میں اللہ تعالیٰ کوسائشی بنالیں اللہ تعالیٰ کو کھروالوں کیلئے گران بنالیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گھروالوں کیلئے گران بنالیں ہے۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r•a         |                                    |
| سفر میں اللہ تعالیٰ کو ساتشی بنالیں<br>اللہ تعالیٰ کو گھر والوں کیلئے گران بنالیں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P*+4        |                                    |
| الله تعالی کو گھر والوں کیلئے گران بنالیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r*<         |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F•A         |                                    |
| دونول مشكلات حل بوتني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P*+ 9       |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t~+ q       | دونول مشكلات حل مولىني             |

| ( YY )     |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| صخةبمر     | عنوان                                    |
| 1"1"       | اے اللہ سفرآ سان فرمادے                  |
| 171+       | سنرک مشقتوں سے پناہ ما تک لیں            |
| 1"!!       | والهی پر گھر دالوں کی خیریت کی اطلاع لیے |
| MII        | اس دعا کی جامعیت                         |
| rir        | لبتی ہے گزرتے وقت کی دعا                 |
| MIM        | کسی کتی میں وافل ہوتے وقت کی دعا         |
| ۳۱۳        | اخلاصہ                                   |
|            | قربانی کے وقت کی دعا                     |
| FIT        | د وعظیم عبادتیں                          |
| MA         | قربانی کے وقت بیده عارد حمیں             |
| 1714       | لفظ "نُعْمَك" كَي جامعيت                 |
| MIA        | میرا ببینا مرٹا اللہ تعالی کیلئے ہے      |
| MIA        | سب كام الله تعالى كيلي موت حاجمين        |
| PIA        | مؤمن اور کا فر میں فرق                   |
| 1719       | مؤمن شكرادا كركے كھاتا ہے                |
| 1"1"       | بياعضاء الله تعالى كى لمكيت بين          |
| <b>FT+</b> | جان کا بھی تم پر تق ہے                   |
| 771        | بعوك ہزتال كرنا جائز نبين                |
| rri        | حضرت عثمان بن مظعون ﷺ كامعمول            |
| rrr        | جان کی حفاظت ماری ذرداری ہے              |
| rrr        | مؤمن سب كام الله تعالى كيلي كرتاب        |
| mrr        | يا يك نخ كميا ب                          |

a

| صخيمبر   | عنوان                                                |
|----------|------------------------------------------------------|
| rrr      | میرامرنا بھی اللہ تعالی کیلئے ہے                     |
| rro      | فود کشی حرام کیوں؟                                   |
| rro      | موت کی دعا کرنا جا تزنبیں                            |
| FFY      | حطرت خباب بن ارت الله کی بیاری                       |
| PYY      | موت کی تمنا کرنا                                     |
| Pr4      | منح المفركرية نبيت كراو                              |
| 774      | کام کے مثروع میں نیت درست کرلیں                      |
| TTA      | المنع الخدكر بيددها يزحاو                            |
|          | مصیبت کے وقت کی دعا                                  |
| Palant.  | ميرة                                                 |
| rrr      | ونیایس کوئی تکلیف سے خال نہیں                        |
| PPP      | مؤمن اور كا قريص فرق                                 |
| rrr      | الليف كوات كى دعا                                    |
| Parties. | "إِنَّا لِلَّهِ" كَا مَطَلَبِ                        |
| rrr .    | إِنَّا لِلَّهِ وَاجِعُونَ كَامِطُلبِ                 |
| 220      | وومرى دعاكا مطلب اورترجمه                            |
| rro      | معييت كابدل ما كلئے                                  |
| rry      | معييت دور مون كى دعا ميج                             |
| PP4      | ميرے والد ما جداور يهاري<br>ميرے والد ما جداور يهاري |
| TT2      | ية كالف جى نعت بي                                    |
| rra      | تكليف يم الله تعالى كالمرف رجوع                      |
|          |                                                      |

| صخىبر       | عنوان                                           |
|-------------|-------------------------------------------------|
|             | سوتے وقت کی دعا کیں اوراذ کار                   |
| 1777        | يهرة                                            |
| ***         | سونے ہے مہلے' استعفار''                         |
| ۳۳۳         | ا گلاوان للے یا شہ ملے                          |
| rrr         | توبركا مطلب                                     |
| ***         | سوتے وقت کی دودعا کیں                           |
| 1-1-1-1-    | نیک بندوں کی طرح زندگی کی حفاظت                 |
| ۳۳۵         | فاستوں اور فاجروں کی حفاظت کیوں؟                |
| ۳۳۵         | کا فروں کو ڈھیل دی جاتی ہے                      |
| PPY         | ا جا مک ان کی گرفت ہوگی                         |
| PMAA        | سامری کی پرورش حضرت جرئیل علیه السلام کے ذرایعہ |
| 772         | حضرت موی علیه السلام کی پرورش فرعون کے ذریعہ    |
| MWA         | سوتے ونت حفاظت کی دعا کرنا                      |
| TTA         | اگرموت آ جائے تو مغفرت                          |
| PTP4        | سوتے وقت کے دوسرے اذ کار                        |
| <b>10</b> • | تمام معاطات الله تعالى كے سپر د                 |
| <b>F</b> 0• | بیداری کے آخری الفاظ                            |
| <b>P</b> 61 | اگر فیماندا آنے تو یہ پڑھے                      |
| rar         | اختآى كلمات                                     |
|             |                                                 |



مقام خطاب: جامع مجدبیت المکرّم گلشن اقبال کراچی وفت خطاب: قبل از نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۲۰

بِشُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# مسنون دعاؤں کی اہمیت

الْحَمَدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْتُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَئُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرُا ـ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرُا ـ أَمْ اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

فَاَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّجِيْمِ

#### وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَاِنِّى قَرِيبٌ ﴿ أَجِيبُ دَعُوةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ \_ (مرة البرة: ١٨١)

## آپ ﷺ نے مانکنے کا طریقہ سکھایا

بزرگان محرّم و برادران عزیز! حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کا اس است پر سیطنم ما است کر آپ عظیم احدان ہے کہ آپ علی نے قدم قدم پر ہمیں الله جل شاندے و عالم الله علی اس کے خاج کا طریقة سکھایا، ورند ہم وہ لوگ ہیں کہ مختاج تو بے انتہا ہیں، لیکن اس کے باوجود ما تکنے کا و هنگ بھی نہیں آتا کہ کس طرح ما تکا جائے، ہمیں تو بیہی معلوم نہیں کہ کیا ما تکا جائے؟

# ہر عمل کے وقت علیحدہ دعا

حضور اقدس نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے جمیں الله تعالیٰ ہے ما آنگئے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہے اس طرح ما گو، اور صبح ہے لے کرشام تک انسان جو بے شارا عمال انجام دیتا ہے، تقریباً ہر عمل کے وقت حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے دعا تلقین فرما دی۔ صبح کو جب بیدار ہوتو یہ دعا پڑھو، جب استنجاء کے لئے بیت الخلاء میں جانے لگوتو یہ دعا پڑھو، جب بیت الخلاء ہے بہر نکلوتو یہ دعا پڑھو، وضو کے دوران یہ بہر نکلوتو یہ دعا پڑھو، وضو کے دوران یہ دعا پڑھے رہو، جب وضو کے دوران ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، جب وضو کر کے نماز

کے لئے معجد جاؤ تو معجد میں داخل ہوتے وقت بید دعا پڑھو، جب معجد سے باہر نکلوتو مید دعا پڑھو، جب گھر میں داخل ہوتو مید دعا پڑھو، جب بازار میں پہنچوتو مید دعا پڑھو، گویا کہ ہر ہر نقل وحرکت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیں تلقین فرما دیں۔

كثرت ذكر كاحكم

یدورحقیقت حضور اقدی صلی الشعلید وسلم نے ہماراتعلق اللہ تعالی سے جوڑنے کے لئے ایک نسخد اسمبر بتا دیا، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق پیدا کرنے کا آسان ترین اور مختصر ترین راستہ سے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالی سے بچھ نہ کچھ ما تکتار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہمیں میتھم دیا کہ:

یا تکتار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہمیں میتھم دیا کہ:

یا تکتار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہمیں میتھم دیا کہ:

یا تکتار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہمیں میتھم دیا کہ:

اسما کیان والوا اللہ کو کھڑت سے یا دکرولیمی اللہ کا ذکر

مایا: اَنُ يَكُونَ لِسَافَكَ رَطُبًا بِلِرِكُرِ اللَّهِ

یعنی تمہاری زبان ہروقت اللہ جل شاند کے ذکر ئے تر رہے، لیعنی ہروقت

تہاری زبان پراللہ تعالی کا ذکر کی نہ کی طرح جاری رہے۔ لبدا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دیا اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان فر ائی۔

## الله تعالی جارے ذکرے بے نیاز ہیں

موینے کی بات رہے کہ اللہ تعالٰی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا جو <del>ت</del>کم وے رہے ہیں، کیا اس لئے تھم وے رہے ہیں کہ''العیاذ باللہٰ' ہمارے ذکر کرنے ہے اللہ تعالٰی کو فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا اللہ تعالٰی کو اس ہے مز ہ آتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ طاہر ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہواور اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہو، وہ ان باتوں کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ اگر ساری کا نئات ملکر ہروقت اور ہر لیحے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی شان کبریائی میں، اس کے جمال وجلال میں اور اس کی عظمت میں ذرہ برابراضا فیزئیں :وتا۔اوراگر ساری کا نتات''العیافہ باللہ'' یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دے اور ذکر سے غافل ہو حالتے اور معصبیتوں کا ارتکاب کرنے گئے تو اس کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوتی ، وہ ذات تو بے نیاز ہے، وہ تو ''صر'' ہے، وہ ہمارے اور آ پ کے ذکر ہے بھی بے نیاز ہے، ہارے مجدول ہے بھی بے نیاز ہے، ہاری تبیج ہے بھی بے نیاز ہے،اس کو ہمارے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں۔

#### الله تعالی کے ذکر میں ہمارا فائدہ ہے

لیکن ہمیں سے جو تھم ویا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کشرت ہے کرو، اس بیں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وہ فائدہ سے کہ دنیا بیس جتنے جرائم اور جتنی قبرائیاں ہوتی ہیں، ان سب گجرائیوں کی جڑ اللہ تعالی ہے خفلت ہے، جب اللہ جل شانہ کی یاوے انسان عافل ہوجا تا ہے اور اللہ تعالی کو بھلا بیٹھتا ہے، تب وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اگر اللہ تعالی کی یاداور اللہ تعالی کا ذکر دل میں ہواور ول میں اردئیس ہوا ہے تو پھر اس سے گناہ سرزدئیس ہوتا ہے تو پھر اس سے گناہ سرزدئیس

#### غفلت ہے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے

چورجی وقت چوری کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالی کی یاد سے غافل موتا ہے، اگر وہ غافل ند ہوتا تو چوری کا ارتکاب ند کرتا۔ بدکار جس وقت برکاری کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ند ہوتا تو بدکاری کا ارتکاب ند کرتا۔ ای بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شی بیان فرمایا:

لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن و لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. (تارى كاب المدود باب الزاد شرب الز) (mg)

یعنی جس وقت زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا۔ مؤمن نہیں ہوتا۔ مؤمن نہیں ہوتا۔ مؤمن نہیں ہوتا، الله تعالی نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتی اور الله تعالی کا ذکر متحضر نہیں ہوتا۔ ای طرح جب چور کی یا دستحضر نہیں ہوتا، لیتی الله تعالی کی یاد چورکی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا، لیتی الله تعالی کی یاد اور الله تعالی کا ذکر متحضر نہیں ہوتا، اگر متحضر ہوتا تو وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ لہذا ساری نبرائیاں، ساری براغلاقیاں، سارے مظالم جو دنیا میں ہو

رہے ہیں، ان کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہونا ہے، اس لئے بیہ تھم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔

# دنیادی ضرورتوں کے ساتھ کیے ہروقت ذکر کرے؟

اب سوال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کشرت ہے کیے یاد کرے؟ اس لئے کہ وہ تو ہر وقت دنیا کی ضرور توں میں ، دنیادی تعلقات میں اور دنیا کے کام دھندوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے لئے حضور القدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سقت ہات کا آسان طریقہ بتا دیا ، وہ میہ کہ جسب کوئی نئی صالت پیش آئے تو اس نئی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کرو، جب ہرنی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی یادول میں پوست حالت میں اللہ تعالیٰ کی یادول میں پوست ہو جائے گی۔ انشاء اللہ سے ہم وقت کی کوئی نہ کوئی دعا آپ علیہ نے جو سمائی ہے تا کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہے مائیے کا سمائی ہے ، وہ ای لئے کا اللہ کا عادی ہے اور اس کا تعلق اللہ علیہ عادی ہے اور اس کا تعلق اللہ عبد اور اس کا تعلق اللہ علیہ عادی ہے اس کا تعلق اللہ علیہ عادی ہے اور اس کا تعلق اللہ عادی ہے اور اس کا تعلیہ عادی ہے اس کا تعلق اللہ عادی ہے اس کا تعلق اللہ عادی ہے اور اس کا تعلق اللہ عادی ہے اس کا تعلق اللہ عادی ہے اس کا تعلق اللہ عادی ہے اور اس کے اس کا تعلق اللہ عادی ہے اور اس کا تعلق اللہ عادی ہے اور اس کا تعلق اللہ عادی ہے اس کا تعلق اللہ عادی ہے اور اس کا تعلق اللہ عادی ہے اس

تعالى سےمضبوط موجائے۔

## يەدعائىن آپ ﷺ كامعجزه بين

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا کیں علوم کا ایک جہال ہیں، اگر انسان صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کوغور سے پڑھ لے تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے میں کوئی ادنی شہر ندر ہے، یہ دعا کیں بذات خود نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہیں اور آپ کا معجزہ ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی ذاتی عقل اور ذاتی سوچ ہیں اور آپ کا معجزہ ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی ذاتی عقل اور ذاتی سوچ سے الی دعا کی ایک میں انسان اس میں کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگیں اور اپنی اقت کو وہ دعا کیں تلقین فرما کیں، ایک ایک دعا الی ہے کہ انسان اس دعا پر قربان ہوجائے۔

# بيدعا ئيں الہامی ہيں

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پر البهام ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ عَلِی ہے قلب پر القاء فرمایا کہ مجھ سے بوں ماگو۔ اللہ تعالیٰ کی شان بھی عجیب وغریب ہے کہ دینے والے اور عطا کرنے والے بھی خود ہیں اور بندے کو دعا کرنے کا طریقہ بھی خود سکھاتے ہیں۔ یہ دعا سکھانے کا طریقہ ہمارے جدا مجد حضرت آ دم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔

### حضرت آ دم عليه السلام كودعا كي تلقين

جب حفرت آ دم علیہ السلام سے غلطی ہوگئی اور گندم کے درخت سے کھالیا تو بعد میں اپنی غلطی کا احساس تو ہوا کہ جھے ایسانہیں کرنا جا ہے تھا،کیکن اس غلطی کی تلاقی کیسے ہو اور اس کی معانی کیسے مانگوں؟ اس کا طریقه معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہی آئے کواس کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا:

فَتَلَقَّى أَدَمُ مِنُ رَّبِّهِ كَلِمٰتِ فَتَابَ عَلَيْهِ

(مورة البقرق أيت ٢٤)

لیتن آ دم علیہ السلام نے اپنے رب ہے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ تعالیٰ نے آ پ کو وہ کلمات سکھائے کہ جمھے سے بیرل کہوا وراس طرح تو بہ کرو، وہ کلمات یہ تھے:

رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغُفِرُ لَنَا وَتَرُحَمُنَا

لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَيِرِيْنَ 🔾

(مورة الإفزاف، آمت ٢٢)

خود ہی معاف کرنے والے ہیں،خود ہی تو یہ قبول کرنے والے ہیں اورخود ہی الفاظ سکھا رہے ہیں کہ ہم ہے ان الفاظ ہے توبہ کرو تو ہم تمہاری توبہ قبول كرليل هم

سنون دعائیں درخواست کرنے کے فارم ہیں

و یکھئے! جب کسی دفتر میں کوئی درخواست دی جاتی ہے تو اس درخواست

کے فارم چھیے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ ان فارموں پر درخواست دی جائے، ان فارموں پر درخواست منظور کرنے والا خود الفاظ کھدیتا ہے تاکہ درخواست دینے والے کے لئے آسانی ہو جائے اور اس کو مضمون بنانے کی تکلیف نہ ہو، بس اس فارم کو پڑھ کر دستخط کر کے ہمیں دیدو۔ ای طرح یہ مسئون دعا کی درختیقت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے کے فارم بیں جواللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ جب ہم سے مانگنا ہوتو اس طرح ماگوجس طرح ہمارے نبی اور ہمارے محبوب جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہوتو اس طرح مائے مارے نبی اور ہمارے محبوب جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔

## ما تکنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں

الله جل شاندی بارگاہ بھی ایس بارگاہ ہے کہ اس سے جنتی چیزیں ما گل جائیں اور جنتی دعائیں کی جائیں، اس پر الله تعالیٰ نہیں اکتاتے اور نہ ہی ناراض ہوتے جیں، بلکداس مخص سے ناراض ہوتے جیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ما نگا۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

> من لم یسأل الله یعضب علیه چوفخص الله تعالی سے نہیں مائکتا، الله تعالی اس سے ناراض ہوتے ہیں ن

دنیا میں کوئی شخص کتنا بڑا تن کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص اس سے صبح کے وقت ما نگنے چلا جائے، مجرایک گھنٹہ کے بعد ما نگنے چلا جائے، مجرایک گھنٹے کے بعد دوہارہ اس کے گھر پہنن جائے، تو دہ تخی بھی شک آ کر اس سے یہ دے گا کہ تو نے تو میرا پیچھا ہی پکڑ لیا، کی طرح میری جان چھوڑ لیکن اللہ جل شانہ کا معالمہ اپنے بندوں کے ساتھ میہ ہے کہ بندے جتنا اس سے ما تکتے ہیں، اللہ تعالی اتنا ہی ان سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالی سے ما تھواور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالی سے ما تھواور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالی سے ما تھو۔

اس لئے خیال ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مراحل پر جو دعا کیں مانگی ہیں، ان دعاؤں کی تھوڑی سے تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا کروں، تا کہ وہ حقائق اور معارف جو ان دعاؤں میں پوشیدہ ہیں، ان کا پچھ ھتے ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر موقع کی دعا کیں پڑھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین۔

وَآخِرُ دَعُوالَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





# فهرست مضامين

عنوان صفح نمبر وکرا مخصے کی دعا

وه څخص کیبیا دن گزار بیگا؟ وه څخص نا کام نہیں ہوگا

فر شيخ اور شيطان كامقابله

رات کو پھر مقابلہ ص صبح کی دعا

دن کی روشنی الله رتعالی کی نعمت

شام کی وعا

اييا هخف محروم نهيس ہوگا

## بسُم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّجِيَمِ \*

# سوكراً شخصنے كى دُعا

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعَيْشُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِّينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا. أُمَّا بَعْدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مَا وَإِذَا سَمَالَكَ عِبَادِيُ عَنِي فَانِي قَرِيْبٌ . أُجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إذًا دَعَان ٥ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وإلشاكرين

#### والحمدلله رب العلمين.

#### سوکرا تھنے کی د عا

جناب رسول الله سلی الله علیه وسلم نے مختلف مواقع پر جو دیا کی ارشاد فرما کیں ، ان دعاؤل کی تھوڑی تھوڑی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہول۔ سب سے پہلے وہ دعا جو بیدار ہوتے وقت پڑھنامنقول ہے، اس کی تھوڑی می تشریح عرض کرتا ہوں۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب صبح کے وقت بیدار : ہوتے تو سے کلمات فرماتے :

#### الحمدلله الذي أحيانا بعدما أماتنا واليه النشور

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فر مائی اوراسی کی طرف تو اس بات عطا فر مائی اوراسی کی طرف تو اس بات پرشکر اوا ہور ہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی، کیونکہ ہوسکتا تھا کہ میں سوتے سوتے مرجاتے ہیں، لیکن اے اللہ! آپ نے مرف کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا فر مائی۔ دوسری طرف اس دعا میں اس بات کا استحضار ہور ہا ہے کہ بیزندگی جومل گئی ہے، یہ ہمیشہ کے لئے مہیں ہے بکہ یے زندگی جومل گئی ہے، یہ ہمیشہ کے لئے مہیں ہیا ہے یاس جانا ہے۔

## وه څخص کیسا دن گزاریگا؟

لہذا جو شخص صبح انھتے ہی اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کر رہا ہے اور جوزندگی ملی ہے اس کو نعت مجھ رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی مجھ رہا ہے کہ بیزندگی ہمیشہ باتی رہنے والی نہیں ہے بلکہ ایک وقت مجھے یہاں سے جانا بھی ہے، اگر ایک شخص صبح اٹھ کریہ باتیں سوپے گا تو ایساشخص اس دن کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں گزارنے کی کوشش کرے گا۔

وه شخص نا كام نبيس بموگا

جب ایک شخص نے میج اٹھتے ہی کوئی کامنیں کیا، نداہمی وضو کیا، نہ کی سے بات کی، ندکوئی اور کام کیا بلکسب سے پہلاکام بیا کا اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیا اور بدوعا یڑھ لی :

الحمدلِلَّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور

کیا اللہ تعالی ایے شخص کو نامراد کریں گے؟ کیا اللہ تعالی ایے شخص کو ناکام کریں کے جوانج اٹھ کرسب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ! میں کی سے تعلق قائم نہیں کرتا بلک سب سے پہلے آپ سے تعلق جوڑتا ہوں۔

#### فرشتة اورشيطان كامقابله

مدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ صبح بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہوت بی اس کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان پہنچ جاتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ بیخص میرا بن جائے اور صبح ہے جی میں اس کو اپنے قابو میں کرلوں اور اپنے ماتحت کرلوں اور شخص میر ہے تھم پر چلے، جبکہ فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ بیخص اللہ تو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ون گزارے، پھر دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ ویکسیں بیخص شیطان کی بات مانتا ہے۔ حدیث

شریف میں آتا ہے کہ اگر اس وفت وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرلے اور اللہ تعالیٰ کا فرکر کے اور اللہ تعالیٰ کا فرکر کے تو شیطان نامرا دہو جاتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ نہیں رہا، اس نے تو اللہ تعالیٰ ہے تعالی تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کا مراد ہوجا تا ہے۔ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور شیطان نامراد ہوجا تا ہے۔ رات کو پھر مقابلہ

ای طرح رات کو جب بندہ سونے کا ارادہ کرتا ہے اور بستر کی طرف جائے گئا ہے تو اس وقت بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آ جاتے ہیں، شیطان سے جا بتا ہے کہ بید میرا بندہ بن کر سوئے تا کہ رات کو اگراس کا انتقال ہو جائے تو میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں، لیکن اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سوتا ہے تو شیطان نامراد ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اوپر میرا داؤنہیں چلے گا۔ یہ بات حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مائی۔ اس لئے فر مایا کہ می اٹھ کر بہلاکام بیرکروکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرلو۔ صبح کی وعا

وہ اللہ کا بندہ جس نے مج سب سے پہلے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرلیا اور پھراس کے بعد بھی جو کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کر رہا ہے، جب مجرج ہورہی ہے تو بید عاکر رہاہے:

> اللَّهمَ بك اصبحنا وبك أمسينا وبك نحىٰ وبك نموت واليك النشور ـ

اے اللہ! بیہ جو شبح ہور بی ہے میہ آپ کی بدولت ہور بی ہے، اگر آپ کی رحمت شہوتی تو بیر شبح کہاں ہے آتی۔ ذرا غور کریں کہ ان الفاظ میں کیا کیا معانی پوشیدہ میں، ایک بید کہ سوتے سوتے ہمارا انتقال نہیں ہوا، ہم مرے نہیں، کتنے لوگ ہیں جو سوتے سوتے مرحاتے ہیں۔

## دن کی روشنی الله تعالیٰ کی نعمت

دوسرے بید کہ بیہ جوشج ہوئی، کیا ہمارے بس میں تھا کہ اس شیح کو لے آتے، اگر رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا اور چھایا ہی رہتا تو کیا ہمارے بس میں تھا کہ ہم روثنی نکال لاتے ؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے.

اَرَةَ يُتُمُ إِنُ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلُ سَرُمَدًا إِلَى

يَوُمِ الْقِينَمَةِ مَنُ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِضِيَآءٍ ٥

(مِنَّ الْسَمِّ آيت ١٤)

یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دائی طور پر رات مسلط کردے تو کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو تمہارے وہی رائی طور تعالیٰ کے سوا جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے۔ یا اللہ! بیص آپ کے تخلیق کردہ نظام کے تحت ہو رہی ہے، آپ نے ایسا نظام مقرر کر دیا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو ستارے نکل آئے ہیں پھر جب ستارے غروب

ہوتے ہیں تو سورج نکل آتا ہے۔ اس دعا میں ای طرف اشارہ ہے کہ اللّٰہ م یك اصبحنا و بك أمسينا و بك نحى و بك نموت

آ خریس فرمایا و الیک النشور -اس جلے سے بات یاد دلائی جارہ ہے کہ آخریس اے اللہ! آپ کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔

#### شام کی دعا

پھر جب شام ہو جائے تو بیددعا پڑھو:

اللَّهم بك أمسينا وبك اصبحنا وبك نحى وبك نموت يالله! يه جوشام بولى، يه بحى آپ كى بدولت بوئى اور جوشيح بوئى حى وه بحى آپ كى بدولت بوئى تحى، بم آپ كى بدولت زنده بين اور آپ كى بدولت مرتے يين، آخريس آپ كى طرف بمارا محكانه بوگا۔

### ابياشخص محروم نبيس ہوگا

جب بندو فت شام اس طرح الله تعالی کو یاد کر رہا ہے، کیا الله تعالی بندے کو محروم نہیں ہوسکا۔ انشاء الله تعالی بہرحال احضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے جو اذکار اور دعا کیں تلقین فرمائی جی این کا اجتمام کریں، خود بھی ان کو یاد کریں اور استے بچوں کو بچپن سے ان اذکار کے بین ہے کی عاوت ڈالیس اور ان دعاؤں پر بھی ترجمہ کے ساتھ غور کیا کریں کہ معانی کی جیب کا نتات ان کے اندر پوشیدہ ہے۔ الله تعالی اینے فضل ہے تم سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔ آھیں۔

و آجرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب: جائع مجدبيت المكرم

مخشن اقبال کراچی وقت خطاب : قبل از نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر سا

## بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ

## ہیت الخلاء میں داخل ہونے اور نگلنے کی دعا اور اس کی حکمتیں

اَلْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْعَهِنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ فُرُورِ اَنْفُيدَا وَمِنْ سَيّناتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُيدَا وَمِنْ سَيّناتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُعْدِلً لَمَا هُوى لَهُ وَمُنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لاَ إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ سَيّدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانٌ مَحَمَّداً وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ مَلْمُ تَسْلِيمًا عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ

فَاعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبُ \* أُجِيبُ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبُ \* أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ - (سرة البرة ، آيت ١٨١) آمنت بالله صدق الله مو لانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العالمين -

تمهيد

جناب رسول الشصلی الله علیه وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعا کیں تلقین فرمائی ہیں: ان دعاؤں کی تعور ٹی تحور ٹی تشریح آپ حضرات کی خدمت ہیں چیش کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے پہلی دعا جو سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم سے بیدار ہوتے وقت پڑھنا منقول ہے، اس کی تعور ٹی می تشریح پچھلے جمعہ میں عرض کی تھی۔ (افسوس کہ بیدعار بکارڈ ہونے سے روگئی، اس وجہ سے تلم بندنہ ہوگئی۔مین)

بیت الخلاء میں جانے کی دعا

بیدار ہونے کے بعد عام طور پر انسان کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

سي تلقين فرمائي ب كه جب آوى تفناه حاجت كے لئے بيت الخلاء ميں جانے كئے تو داخل ہونے سے الحلاء ميں جانے

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْنُحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ . (عارى، تراب الدجات، باب الدعاء مندالخلاء)

اے اللہ! میں ضبیث مذکر محلوقات سے اور ضبیث مؤنث مخلوقات سے آپ کی بناہ ما کی اول۔

دین اسلام کا براتیاز ہے کہ ان مواقع پر جہاں پر انسان ذکر کرتے ہوئے شرماتا ہے، وہاں کے لئے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی دعا اور کوئی نہ کوئی ذکر تلقین فرمایا ہے، تاکہ اس موقع پر بھی انسان کا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ قائم رہے۔

## خبیث مخلوقات سے پناہ ما کگنے کی حکمت

اس دعا میں خبیث فر راور خبیث مؤنث مخلوقات سے پناہ ما تھنے کی جو تلقین فرمائی گئ ہے، اس کی حکمت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمائی کہ:

ان هذه الحشوش محتضرة فاذا أتى احدكم
 الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث
 (ابوداؤد، كتاب الطهارة، باب مايقول الرجل اذا دخل الخلاء)
 ليتى وه مقامات جهال السان تضاء حاجت كے لئے جاتا ہے، وہ شياطين كى

آ ماجگاہ ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین عام طور پر گندے اور ناپاک مقامات پر پائے جاتے ہیں، اور چونکہ بےخود خبیث مخلوق ہے، اس لئے گندی جگد کو پند

کرتے ہیں۔ لہذا جب تم ان گندے مقامات پر جاؤ تو اللہ کی بناہ میں آ جاؤ، کیونکہ وہ شیاطین بسااو قات تہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

## شياطين كاجسماني نقصان بهنجانا

اب موال یہ ہے کہ بہشیاطین انسان کو کیا نقصان پہنچا کیتے ہیں؟ اس کی تفصیل تو تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، کیکن دومری روایات سے برمعلوم ہوتا ہے کہ بیشیاطین جسمانی طور بورجمی انسان کونقصان پنجا کتے ہیں اور روحانی طور پر بھی نقصان پہنجا کتے ہیں۔ جسمانی نقصان پید پنچا کتے ہیں کہ تہمیں ناہری گندگی میں ملوث کر دیں اور اس کے نتیجے میں تمہارے کیڑے اورجم نا یاک ہو جا کمیں۔ اوربعض اوقات جسمانی بیاری میں مبتلا کردیتے ہیں، چنانچہ تاریخ میں بعض ایسے واقعات <del>ہی</del>ں آئے ہیں کہ شیاطین نے ان گندے مقامات پر با قاعدہ کمی انسان پرحملہ کیا اور بالآخراس کو موت کے مند میں پہنیا دیا۔ بہر حال! ان مقامات براس بات کا احمال ہے کہ شیاطین کی طرف ہے انسان کی صحت کونقصان پہنچانے والے کام مرز و جول۔ بعض علاء نے رہمی فرمایا ہے کہ بھاری کے جراقیم شیاطین ہی کا ایک حتیہ ہوتے ہیں، ابدا ان مقامات برانسان کی صحت کو بھی نقصان بہنج سکتا ہے اور جسمانی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔

#### روحانى نقصان يهنجإنا

اس کے علاوہ شیاطین روحانی نقصان بھی پہنچا کتے ہیں، وہ اس طرح کدان مقامات پرشیاطین موجود ہوتے ہیں اور انسان وہاں پرستر کھلا ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت شیطان انسان کے دل میں فاسد خیالات پیدا کرتا ہے، غلاقتم کے خیالات، غلاقتم کی خواہشات، غلاقتم کی آرزوئیں انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، چنانچہ ان مقامات پر انسان کے سفلی جذبات، سفلی خواہشات زیادہ زور دکھاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی بناہ شال مال نہ ہوتو انسان ان مقامات پر گنا ہوں کا بھی ارتکاب کرلیتا ہے۔اس وجہ ے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلقین فرمائی کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے ے پہلے تم اللہ جل شاند کی بناہ میں آ جاؤ اور بیکو کدیا اللہ! میں ایک جگدیر جار ہا ہوں جہاں شیاطین کا اجماع ہوگا اور جہاں شیاطین انسان کو بریانے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ! ہیں آ پ کی بناہ مانگیا ہوں تا کہ ان شیاطین کے شرے محفوظ رہول۔

### ال دعا كا دوسرا فائده

اس دعا کے بڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کرتم اللہ تعالیٰ کی پٹاہ میں آگئدی ۔ دومرا فائدہ یہ ہوا کرتمبارا رابط اللہ جل شانہ کے ساتھ بڑ گیا، اس گندی حالت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کئے ہوئے ہے، اس کے

متع میں وہ انشاء اللہ وہاں پر گناہوں ہے اور غلط کا مون سے تحفوظ رہے گا۔

### بایاں یاؤں پہلے داخل کرنا

اور حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے بیم می سقت قرار دیا کہ جب آ دی بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کرے اور اندر داخل ہونے سے پہلے وہ دعا پڑھ لے جواد پرگزری۔

### بیت الخلاء ہے نکلتے وقت کی دعا

پھر انسان جب فارغ ہوکر بیت الخلاء سے باہر نکلے تو اس وقت کے لئے حضور اقدس سنی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا تلقین فرمائی اور دوسرا ادب بیان فرمایا۔ وہ بیر کہ جب باہر نکلنے لگو تو پہلے دایاں پاؤں باہر نکالواور پھر بیدعا بڑھو:

غُفُرَ انْكَ الْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنِي الْآذَى وَعَافَانِي \_ (ابن ماحة، كتاب الطهارة، باب مايقول ادا خرح من الخلاء)

"فَفُوْ افْكُ" كَمَعْنى يه بين كدا الله! بين آپ عففرت اور بخشش ما تكما بون - اب سوال يه ب كدس چيز عمففرت ما نكما بون؟ اس لئے كداس موقع پر موقع إبر بظاہر كى گناه كا ارتكاب تو نہيں كيا - اس كا جواب يه ب كداس موقع پر دوباتوں من مففرت ما نكما بون - ايك اس بات سے كداس وقت بين جس حالت بين تھا، ہو سكما به كر جھ سے كوئى غلا عمل مرزد ہوگيا ہو، اس سے مغفرت ما نكما بون اس سے مغفرت ما نكما بون اس سے مغفرت ما نكما بون اس بے معفرت ما نكما بون اس بے نفشل و كرم

ے جھ پر جتنے انعابات فرمائے ہیں، میں ان انعابات پر شکر کا حق ادانہیں

كربايا، اب ايك نعت اور جمع حاصل موكن ب\_

جم سے گندگی کا نکل جانا نعمت ہے

کیونکہ جم سے نجاست کا لکل جانا ہداللہ تعالی کا اتنا برا انعام ہے کہ

انبان کی زندگی کا دارد مداراس پر ہے۔اب اس وقت اے اللہ! آپ نے جو

یے نعت عطا فرمائی ہے، میں اس نعت کے شکر کا حق ادائییں کرسکتا، اس پر میں تر سے سلے معنف یہ انگاریوں

پ سے پہلے ہی مغفرت مانگا ہوں۔

مغفرت ما تکنے کے بعد بید دعافر مائی:

الحمدلِله الذي أذهب عنى الأذي و عافاني

لینی اس اللہ تعالیٰ کاشکر ہے جس نے جھے ہے گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت این فرید کر گئی ہے ۔ اور غرب کر ہے تناہی رموں میر مختصر والمور نیس

عطا فرمائی۔ اگر اس دعا میں غور کریں تو بہ نظر آئے گا کہ اس مختفری دعا میں نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے معانی کی عظیم کا نئات بیان جمع فرما دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم سے دوسری دعا مجی

منقول ہے جس میں اس سے زیادہ وضاحت ہے۔

دوسري دعا

وہ یہ کر حضور اقد س اللہ علیہ دسلم جب بیت الخلاء سے واس تشریف

لائے توبیدها پڑھتے:

### ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذَا قَنِى لَلْتَهُ وَٱبْقَىٰ فِي قُوْتَهُ وَٱذْهَبَ عَنِيْ اَذَا هُـ (كزامال،مدي:بر١٥٨٥)

اس دعا میں جیب وغریب فقرے ہیں، ایسے فقرے کہنا تیفیر کے علاوہ کی اور کے بس نے بس کی بات نہیں۔ اس دعا کا ترجمہ نیہ ہے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے جھے اس کھانے میں جو توت والے اجزاء مجھے اس کھانے میں جو توت والے اجزاء شے اور جو میرے جسم کو طاقت بخش سکتے تھے، وہ اجزاء میرے جسم میں باتی رکھے اور جو اجزاء تکلیف وہ اور گندے تھے، وہ میرے جسم سے دور کر دیے۔ آپ فور کریں کہ انسان دن رات ہے کام کرتا رہتا ہے لیکن اس کے فعت ہوئے کی طرف دھیاں نہیں جاتا۔

## زبان کے ذائع کیلئے کماتے ہیں

ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے چیش نظر صرف زبان کا ذا نقہ اور لذت ہوتی ہے، کھانے وقت اس طرف دھیان نہیں ہوتا کہ بید کھانا ہمارے اندر جاکر کیا فساد کپانے گا، چٹانچہ جس چیز کے کھانے کو دل چاہا، لئم پہٹم کھالیا، دوئی بھی کھالی، کوشت بھی کھالی، حیاں کھالئے، کھالئے، کھالے، کھالی، میس کچومنہ کے ذریعہ اندر میشی چیز بھی کھالی، کبی چٹارے دار چیز بھی کھالی، سب پچومنہ کے ذریعہ اندر جا رہا ہے، لیکن پچو ہے۔ اب اگر جارہا ہے، لیکن کچو ہے کھاتے دے ہیں تو یہ ان اشیاء کا تجزیر کریں جن کوآب بغیرسوچ سجھے کھاتے دے ہیں تو یہ نظراتے گا کہ کمی چیز کاجم پرکوئی اثر ہے۔ نظراتے گا کہ کمی چیز کاجم پرکوئی اثر ہے۔ اندر کمی چیز کاجم پرکوئی اثر ہے۔

## جسم کے اندرخود کارمشین گلی ہوئی ہے

وجداس کی میہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہرانسان کے جسم میں خود کارمشین نگائی ہوئی ہے، وومشین تمہارے کھانے کے تمام اجزاء کا تجزیہ کرتی ہے، جو ا جزاءجہم کے لئے نقصان وہ ہیں، ان کوالگ کرتی ہے، اور جوا جزاء فائدہ مند میں، ان کو الگ کرتی ہے، اگر یہ مثین خراب ہو جائے تو تمہارے لئے آج ہزاروں رویہ خرچ کرنے کے باوجود اور لیبارٹر یوں میں نمیث کرائے کے یا وجود بھی یہ فیصلہ کرانا آسان نہ ہوتا کہ کون ہے اجزاء تمہارے لئے مفید ہیں اور کون سے اجزاء تمہارے لئے معز میں لیکن اللہ تعالی نے تمہار ہے جم کے ائدر جومشین رکھی ہے، وہ مشین خور ٹمیٹ کرتی ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتی ب كدجو كحماس ب وتوف انسان نے كھايا ہے، اس نے تو صرف اپن زبان کے ذائعے کی خاطر کھالیا ہے، اس غذا کے کتنے ہے ہے خون بنانا ہے اور کتنے صے سے مدیوں کو طاقت پہنچانی ہے، کتنے مصے سے گوشت بنانا ہے، کتنے مصے ے بینائی کو تقویت وین ہے، کتنے مصے سے بالوں کو تقویت وین سے اور بالوں کولمیا اور سیاہ کرنا ہے۔ یہ خود کارمشین اس غذا کے ہر حقے کو جھانٹ

### جسم کے اجزاء اور ان کے کام

جمانت کرالگ کرتی ہے۔

اور الله تعالى كى بنائى موئى مشين سەفىملەكرتى ہے كەاس غذا بيس كون سے اجزاء معزبيں كەاگروە اجزاء جىم كے اندر رە كئے تو وه اجزاء اس آ دمى كو یار کردیں گے اور یہ یاریوں کا شکار ہوجائے گا، پھران معزاجزاء کو یہ شین الگ کرتی ہے۔ اس پوری مشین کے ہر ھفے نے اپنا اپنا کام الگ الگ تقلیم کر رکھا ہے، مثلاً معدہ کھانے کو ہمضم کرتا ہے، جگرخون بناتا ہے، گردہ یہ کام کرتا ہے کہ جم کو جتنے پانی کی ضرورت ہے، اس کو باقی رکھتا ہے اور باقی زائد پانی کو پیشاب بناکر خارج کرتا ہے، آئتیں سارے فضلے کو جمع کر کے خارج کرتی بیشاب بناکر خارج کرتا ہے، آئتیں سارے فضلے کو جمع کرکے خارج کرتی ہیں۔ اور ہرانسان کے جم کے اندراللہ تعالی نے ایسا سیورج فظام قائم فرما دیا ہے کہ آج کی بڑی سے بڑی سائنس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ایسا سیورج نظام اللہ تعالی نے ہرانسان کو اس کی طلب کے بغیر، محنت کے بغیر اور اس کی طلب کے بغیر، محنت کے بغیر اور اس کی طلب کے بغیر، محنت کے بغیر اور اس کی طلب کے بغیر، محنت کے بغیر اور اس کی طلب کے بغیر، محنت کے بغیر اور اس کی کے لئیر وے رکھا ہے۔

## اگرگرده فیل ہوجائے تو!

اگراس مثین کے کسی برزے میں ذرای خرابی پیدا ہوجائے، مثلاً گردہ
فیل ہوگیا اور باتی سب برزے تھے کام کررہے ہیں، جگر بھی تھے کام کررہا ہے،
دل بھی تھے ہے، معدہ بھی تھے ہے، آئتیں بھی تھے کام کررہی ہیں، صرف گردہ
فیل ہوگیا، جس کا مطلب سے کہ دہ مثین جو تیال اشیاء میں سے مفیدا بڑاء
کو باقی رکھنے کے لئے اور مفر ابڑاء کو خارج کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے
بنائی تھی، وہ مثین کام نہیں کررہی ہے، اب جدب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے
تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے ممل کو جاری رکھنے کے لئے ہر ہفتہ میں تین
مرتبہ ڈائی لیسر (گردوں کی صفائی) کرانا ہوگا، اس کے نتیج میں تھوڈ ایم ہو اس

مطلب میہ ہے کہ گردہ کے عمل کو صرف ای صدتک برقرار رکھنے کے لئے کہ انسان زندہ رہ سکے،اس پرایک ہفتہ جس ہزار ہارو پیینزج کرنا پڑتا ہے۔ مشد سبر سر سر صا

یہ شین ہرایک کو حاصل ہے

کین اللہ جل شاند نے ہرانسان کو جاہے وہ امیر ہویا غریب ہو،شہری ہویا دیمیاتی ہو، عالم ہویا جاتال ہو تعلیم یافتہ ہویا ان پڑھ ہو، ہرایک کو بیشین دے رکھی ہے، بیخود کارمشین ہے جو بغیر مانکے ہوئے اور بغیر بیسرخرج کے ہوئے دے رکھی ہے۔ اس شین کا ہر جز اپنا اپنا کام رہا ہے اور اس کام کرنے کے تقیجے میں جو اجزاء قوت والے اور جم کے لئے فائدہ میں، ان کو محفوظ رکھ رہا ہے اور جو بے فائدہ ہیں، ان کو میشاب یا فائد کے ذریعہ فارج کررہا ہے۔

قضاء حاجت کے بعد شکر ادا کرو

اس لئے جبتم قضاء حاجت سے فارخ ہوتو اس پرشکر ادا کرلواور کہو: ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنِي اللاَذَيٰ وَعَافَانِي

دیکھتے! بیکام ایک مسلمان بھی کرتا ہے اور ایک کافر بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بیکھم دیا کہ جب تم بیت الخلاء سے باہر نکلوتو ذرا اس کا تصور کرلیا کرو کہ بین تجاست، بیرگندگی، بیر تکلیف وہ اجزا، اگر میرے جم سے خارج نہ ہوتے بلکہ اندر بی رہ جاتے تو نہ جانے بیر میرے جم کے اندر کیا خرابیاں اور کیا بیاریاں پیدا کرتے ، اے اللہ! آپ کاشکر ہے اور آپ کا فضل و کرم ہے کیا بیاریاں پیدا کرتے ، اے اللہ! آپ کاشکر ہے اور آپ کا فضل و کرم ہے کہتے ہے نے جھے سے بیگندگی وور فرما وی اور جھے عافیت عطافر ما دی۔

### ذرا دھیان سے بیدعائیں پڑھلو

اگر ہر مسلمان روزانہ بیت الخلاء حاتے وقت داخل ہونے کی دعا یر سے اور نکلتے وقت خارج ہونے کی دعا برجے اور اس وهیان کے ساتھ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے کیسی عظیم نعت عطا فرمائی ہے تو کیا اس کے متیج میں الله جل شانہ کی عظمت اور محتِت بیدانہیں ہوگی؟ کیا اس کے منتبح میں اللہ تعالیٰ کی خثیت پیدانہیں ہوگ کہ جو مالک بے نیاز میرےجسم میں اتن فیتی مشینیں لگا کر میرے لئے بیکام کرا رہا ہے، کیا میں اس کے تھم کی نافر مانی کروں؟ کیا میں اس کی نافر مانی پر تمریستہ ہو جاؤں؟ کیا میں اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزاروں؟ کیا میںاس کی وی ہوئی نعتوں کوغلط استعمال کروں؟ اگر انسان پیر تصور کرنے لگے تو پھر مجھی عمناہ کے پاس مجھی نہ سیکھے۔اس لئے حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء ہے نکلتے وقت مدوعا بڑھ لو، یہ کوئی منتر نہیں ہے جوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے، بلکہ اس کے پیچیے ایک بورا فلفہ ہے اور معانی کی بوری کا تات ہے جو اللہ تعالی نے نی کریم صلی الله عليه وسلم کے ذریعہ بم کوعطا فرمائی ہے۔البذا ان وعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈ النے اور اس تصور کے ساتھ پڑھیئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت ہم کوعطا فرمائی ب\_الله تعالى مجمد اورآب كومجى اس يرعمل كرنے كى توفيق عطا فرمائے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

وضو ظاہری اور باطنی یا کی کا ذریعہہے

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُوسَنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُوسَنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُانُ لَا إِلَيْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُانُ لَا إِلَيْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُانُ سَيِدَنَا وَنَبِينَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشُهَدُانً مَنولَكَ وَسَلَمْ تَسُلِيمًا كَثِيرُا - عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْدُا

(SY)

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ \* أُجِيْبُ دَعُوهُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ - (سرة البَرَة، آيت ١٨١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العالمين

تمہيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے مختلف مواقع پر جودعا کیں تلقین فرمائی ہیں، وہ الله جل شاند کی قدرت کا ملد اور اس کی حکمت الغد کا اجماس اور اس کے ساتھ تعلق کوقو کی کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں، اس لئے ان کی تشریح گزشتہ چند شعوں ہے شروع کی ہے۔ جب انسان صبح کے وقت بیدار ہو، اس وقت کیا دعا پڑھے؟ اور جب آ دمی اپی طبی ضرورت کے لئے بیت الخلاء جائے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ اور وہاں سے جب ہا ہر کے لئے بیت الخلاء جائے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ اور وہاں سے جب ہا ہر کے لئے واس وقت کیا دعا پڑھے؟ ان دعاؤں کی تشریح پچھلے شعوں میں عرض کر دی۔

### سب سے پہلے نماز کی تیاری

جب آ دی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے تو سنت یہ ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلے وضوکرے، اگر صح صادق سے پہلے اشخے کی تو فیق ہوئی ہوئی ہوئی ہے تو وضو کر کے تہجر کی نیت سے چند رکعات ادا کر لے، اور اگر نجر کے وقت بیدار ہوا ہے تو مسلمان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ افجر کی نماز ادا کرے اور نماز کی ادا تک کے لئے پہلے وضوکرے۔

### وضوكا ظاهرى اور باطني ببهلو

اس وضوکا ایک فاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے۔ اس کا فاہری پہلو ہے۔ اس کا فاہری پہلو ہے۔ اس کا ماہری پہلو ہے۔ اس کا میل کچیل دور ہو چائے۔ اس مقصد کے تحت تو سب انسان ہاتھ منہ دھوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو۔ وضوکا باطنی پہلو ہے ہے کہ جس طرح وضو ہے فاہری اعضاء دھل رہے ہیں اور ان اعضاء کا میل کچیل دور ہو رہا ہے اور صفائی حاصل ہورہی ہے ای اور ان اعضاء کا میل کچیل دور ہو رہا ہے اور مفائی حاصل ہورہی ہے ای طرح جب ہے کام اللہ تعالیٰ کے تکم کی تقییل میں ہو رہا ہواور آپ عیائی مل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انسان کے باطن کے اندر کی اجاع سے ہورہا ہواور آپ عیائی کے دریعہ اللہ تعالیٰ انسان کے باطن کے اندر کی اجاع سے ایک نور پیدا فی انہ ان کا نور پیدا فی اور اجاع سفت کی برکات عطا فرما دیتے ہیں اور اجاع سفت کی برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ وضو کے ہے دو

فائدے ہیں۔

تنیتم میں باطنی پہلوموجود ہے

چنانچہ اگر کسی وقت انسان کو وضو کے لئے پائی نہ مطے یا پائی تو ہے لیکن یہاری کی وجہ سے وہ پائی استعمال نہیں کرسکتا، تو اس وقت شریعت کا تھم یہ ہے کہ وضو کے بجائے تیم کراو، یعنی مٹی پر ہاتھ مار کراپنے چیرے پر اور اپنے ہاتھ پر چھیرلو۔ اس تیم میں ہاتھ اور چیرے کی ظاہری صفائی کا تو کوئی پہلونیس ہے، بلکہ الٹا ہاتھ اور چیرے پر مٹی لگا رہے ہیں، لیکن باطنی پہلو پھر بھی موجود ہے، وہ بیکہ الٹا ہاتھ اور چیرے پر مٹی لگا رہے ہیں، لیکن باطنی پہلو پھر بھی موجود ہے، وہ بیکہ اس تیم کے ذریعہ باطن کے اندر دوحانیت اور نورانیت بیدا ہو رہی ہے اور دول میں ایمان کا نور حاصل ہور ہا ہے۔

## صرف ظاہری صفائی مقصود نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے ذریعے محض ہاتھ منہ کو ظاہری میل کچیل سے صاف کرلینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگریہ چیز مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ پانی نہ لینے کی صورت میں تیم کا حکم نہ دیتے، بلکہ بیتے مورت میں ایک کرلیا کرواور اپنے تو لئے کو پانی سے بھگو کر منہ اور ہاتھ پر چھیرلیا کرو، تا کہ اس کے ذریعہ تمہارے ہاتھ منہ کا میل کچیل دور ہو جائے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس صورت میں آپنے کا حکم دیا۔

## روح کی صفائی بھی مقصود ہے

اب بظاہر تو یہ بات الی معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ اگر پانی ہے منہ دھوتے تو ہاتھ منہ کی ملی دور ہوتی ، اور اب تیم کا حکم دے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھ پر پھیرلو۔ اس کے ذریعہ یہ حقیقت بتال فی مقصود ہے کہ نہ پانی کی کوئی حقیقت ہے، بلکہ اصل بات ہمارے حکم کی ا تباع میں ہے، جب ہم نے یہ حکم دیا کہ پانی استعال کروتو وہ پانی تہمارے لئے پاکی، صفائی، نور انیت اور روحانیت کا سب بن گیا اور جب ہم نے یہ کہا کہ مئی استعال کروتو وہ ہی مٹی جو بظاہر دیکھنے میں انسان کو میل بناتی ہے لیکن وہ تہماری روح کو پاک و صاف کر دے گی اور تہمارے باطن کے اندر نور پیدا کرد گی ۔ لہذا معلوم ہوا کہ وضو کا اصل مقصد صرف ہاتھ منہ کی صفائی نہیں ہے بلکہ روح کی صفائی بھی مقصود ہے۔

## وضو کی حقیقت سے ناوا تفیت کا متیجہ

چنانچہ آ جکل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے وضو کرنے کا جو تھم دیا تھا، اس کا مقصود ظاہری صفائی حاصل کرنا تھا، اور وضو میں پاؤں وحونے کا تھم اس لئے دیا تھا کہ اس زیانے میں عرب کے لوگ کا شکاری کا کام کرتے تھے، جس کے نتیج میں ان کے پاؤل میلے ہوجاتے تھے، اب تو آ دی صاف تھرا رہتا ہے، ہر وقت موزے اور بوٹ پہنے ہوجاتے تھے، اب تو آ دی صاف تھرا رہتا ہے، ہر وقت موزے اور بوٹ پہنے ہوجا ہے، جس کی دجہ ہے اس کے پاؤں کومٹی گتی بی نہیں، البذا اگر ہم

اؤں ندوھو کی یا جو کیڑے کے موزے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر مسے کرلیں تو مقصد حاصل ہو جائے گا، پھر پاؤں دھونے کی کیا ضرورت ہے۔
یہ یا تیں وضو کی حقیقت سے ناوا تغیت کی بنیاد پر کہی جاتی ہیں، اس لئے کہ لوگ وضو کی حقیقت صرف یہ بھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں صاف ہو جا کیں۔
وضو کی حقیقت صرف یہ بھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں صاف ہو جا کیں۔

یاد رکھے! صرف ہاتھ پاؤل کا صاف ہو جانا تہا یہ مقصد نہیں ہے،
کیونک اگر تہا یہ مقصد ہوتا تو پھر شرعاً یہ تھم نہ ہوتا کہ جب آپ نے ایک مرتبہ
اچھی طرح منہ ہاتھ دھو لئے ، لیکن وضو کی نیت نہیں کی تو وضو کی نیت نہ ہونے
کی وجہ سے ہاتھ پاؤل تو صاف ہو گئے اور وضو بھی ہوگیا، لیکن وضو کے انوار و
برکات حاصل نہ ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف ہاتھ پاؤل کا صاف ہونا
تہا یہ مقصود نہیں۔

## دوبارہ وضوکرنے کا حکم کیوں؟

ای طرح اگر کی شخص نے نیت کر کے وضو کیا اور ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھو گئے ، لیکن وضو کرنے کے بعد بنی وضو ٹوٹ گیا، اب شریعت کا حکم بیہ ہے کہ دو ہارہ وضو کر نے کہ دو ہارہ وضو کر نے کا حکم نہ دیا جاتا، کیونکہ ابھی ابھی تو اس نے وضو کیا ہے اور کھمل صفائی حاصل کی ہے، لیکن تھم یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو دو ہارہ وضو کرو۔ اس لئے کہ صرف ظاہر کی صفائی متصود ہے، اور باطن کی صفائی بھی مقصود ہے، اور باطن کی

صفائی بیہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا تابع بن جائے ، اس کے حکم کا فرما نبردار بن جائے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اس طرح پیدا ہو جائے کہ جب اس کا حکم آ جائے گا تو میں اس کے حکم کے آگے سر جھکا دوں گا، جاہے وہ حکم میری سجھ میں آ رہا ہو یا سجھ میں نہ آ رہا ہو یا سجھ میں خدآ رہا ہو یا سجھ میں خدآ رہا ہو یا سجھ میں خدا رہا ہو یا سجھ میں خدا رہا ہو یا سجھ میں خدا رہا ہو یا سمان کی صفائی ہے۔

## عم مانے سے روحانیت مضبوط ہوگی

لہذا اگر کس نے ابھی وضو کیا اور وضو کرتے ہی وضوئوٹ گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کا عظم میہ ہے کہ نیا وضو کرو، حالانکہ میہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ ابھی تو اللّٰ کا عظم میہ ہے کہ نیا وضو کر و، حالانکہ میہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ ابھی اللّٰ کے جی تو وضو کر نے بیٹے ہیں، ابھی ابھی تو لئے ہے ہاتھ منہ صاف کے ہیں، ابھی تو اللّٰہ تعالیٰ عقل میں اس تھم کی حکمت نہ آنے اب دوبارہ وضو کرنے ہے کیا حاصل؟ لیکن عقل میں اس تھم کی حکمت نہ آئے اس کے باوجود جب آدی الله تعالیٰ کے حکم کی تھیل کے جذب باطن میں اتباع سقت کا نور پیدا ہوگا اور الله تعالیٰ کے حکم کی تعمل کے جذب باطن میں اس کی روحانیت مضبوط ہوگی اور الله تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔

## یا کی اور صفائی میں فرق

عام طور پرلوگ یہ بھتے ہیں کہ پاک اور صفائی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یہ بات درست نہیں، پاکی اور صفائی ہیں فرق ہے، اسلام میں پاکی بھی مطلوب ہے اور صفائی بھی مطلوب ہے، تنہا صفائی سے کام نہیں چلے گا، لہدا اگر آپ نے صفائی تو حاصل کر لی لیکن پاکی حاصل نہیں کی تو مقصود حاصل نہیں ہوا،
کیونکہ '' پاک' کا مطلب ہیہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ دسم کمید میں کہ میہ پاک ہے تو وہ پاک ہے اور جس چیز کو اللہ تعالی اور
اس کے رسول علیہ ہیں کہ میہ دیں کہ میہ تا پاک ہے تو وہ تا پاک ہے، انہذا اگر کوئی
چیز دیکھنے ہیں گتی ہی صاف نظر آ رہی ہو، لیکن اگر اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ
وسلم سے حکم کے مطابق وہ چیز پاک نہیں تو مقصود حاصل نہیں ہوا۔

### محتور صاف ہونے کے باہ جود ناپاک ہے

و کیھے! محتوریہ کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ ناپاک ہے۔
اب آن کل جوقو میں محتوریکھاتی جیں وہ محتوریک بہت صاف محترے فارم میں
پرورش کرتے ہیں، جس کی وجہ ہے وہ دیکھنے میں بڑا صاف محترا نظر آتا ہے،
لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ خنزریر سرے لے کر پاؤں تک ناپاک ہے،
چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی صاف محترا نظر آر ہا ہو، لہذا وہ صاف تو ہے لیکن
یاکٹیس ہے۔

### شراب صاف ہونے کے باوجود ناپاک ہے

د کھے! شراب کو اللہ تعالی نے ناپاک قرار دیا ہے اور بالکل ای طرح ناپاک ہے وہ شراب دیکھنے میں بظاہر ناپاک ہے جس طرح پیشاب ناپاک ہے، اب وہ شراب دیکھنے میں بظاہر صاف مقاف خوبصورت ہوگوں میں رکھی ہوئی ہے، اور با تاء ولیبارٹریز میں شیٹ کی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی مفرصحت جراثیم موجود

نہیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ شراب ' پاک' نہیں، اس لئے کہ اللہ جل شاند نے فرما دیا کہ بیرناپاک ہے، اب بندہ کا کام بیرے کہ اس کو ناپاک ہیں۔ ہی سمجھے۔

## وہ پانی ناپاک ہے

یا مثلا ایک بالٹی پائی کی مجری ہوئی ہے، اس بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب کا گرگیا، دیکھیے! پیشاب کے ایک قطرے کے گرنے سے بظاہر بالٹی کے پائی سے کوئی کے پائی کے صاف ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس بالٹی کے پائی سے کوئی کیڑا دھو گے تو وہ کیڑا بالکل صاف شخرا ہوجائے گا، لیکن وہ کیڑ اللہ تعالیٰ کے عظابق پاک نہیں ہوگا، چنا نچے اگر اس کو پہن کرنماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگا۔

## یا کی اور صفائی دونوں مطلوب ہیں

اور اگر ایک کپڑے میں پیٹاب کا قطرہ لگ گیا اور آپ نے اس
کپڑے کو تین مرتبہ پانی ہے وحولیا تو وہ کپڑا پاک ہوجائے گا، اگر چہ وہ میلا
ہی کیوں نہ ہو، لبذا وہ کپڑا صاف تو نہیں ہے لیکن پاک ہے۔ اس لئے یہ
ضروری نہیں ہے کہ ہرصاف چیز پاک ہواور نہ بیضروری ہے کہ ہر پاک چیز
صاف بھی ہو، دونوں چیز یں علیحدہ علیحدہ ہیں اور اسلام میں دونوں چیز یں
مطلوب ہیں، پاکی بھی مطلوب ہے اور صفائی بھی مطلوب ہے۔ ای وجہ سے
حضور اقدیں صلی اند علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بیتھم دیا کہ جمعہ کے روز طہارت

بھی حاصل کرو، عنسل کرو، وضو کرو، پاک کیڑے پہنو، لیکن ماتھ میں ہیں بھی فرمایا کہ جتنا ہو سے انسان جو ہے دن صاف کیڑے بہن کر مجد میں آئے، میلے کیلے کیڑے بہن کر منہ آئے، تاکہ ساتھ بیٹے والے کو تکلیف نہ ہو۔ ابدا اسلام میں پاکی بھی مطلوب ہے اور ایک کو حاصل کرنے سے دوسرا حاصل نہیں ہوتا، وضو کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں با تیں رکھی ہیں، اس میں پاکی بھی ہے اور صفائی بھی ہے۔

## انگریزوں کی ظاہری صفائی کی حقیقت

یہ اگر ہزاور مغربی ممالک کے لوگ و کیفے میں بڑے صاف تھرے نظر آتے ہیں اور ساری ونیا پر ان کی صفائی ستھرائی کا رعب جما ہوا ہے، سکین اگر ان کی اندرونی زندگی میں جما تک کر دیکھو تو یہ نظر آئے گا کہ ان کے یہاں ان کی اندرونی زندگی میں جما تک کر دیکھو تو یہ نظر آئے گا کہ ان کے یہاں پاکی کا کوئی تصور نہیں، صرف ٹائیلٹ ہیپر سے اپنی تو اس کے بعد پائی کے استعمال کا کوئی تصور نہیں، صرف ٹائیلٹ ہیپر سے اپنی نجاست صاف کر لیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا کیں کہ انسان ٹائیلٹ پیپر سے مائی خواست صاف کر لیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا کیں کہ انسان ٹائیلٹ پیپر کے صاف کر سائن حاص کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے یہ کیا کہ خواس کرنے کے ثب ہیں پائی بھر کے اس گا کہ اور نا باکی کی حالت میں جا کر میٹھ گیا اور ای میں بیٹھ کر سابن کے ای گانی، اب اس نب کا پائی صابن اور نجاست کا کمیجر بن گیا اور ای کمیجر میں اس نے دویار خوط کا لئے، خوط کا گانے سابن اور نجاست کا کمیجر بن گیا اور ای کمیجر میں اس نے دویار خوط کا گئے نو کھو گائے نے نیتیج میں ظاہری طور پرجم م

ے میل کچیل صاف ہوگیا۔ اور اگر کمی کو اس سے زیادہ صفائی کا خیال آیا تو اس نے شاور لے لیا اور اس سے اپنے بدن کو دھولیا، لیکن اکثر شاور کی تو بت نہیں آتی ، بلکہ ای صالت میں مب سے نکل کرجیم خشک کرلیا اور پاؤڈر اور کریم لگا کر ظاہری ٹیپ ٹاپ کر کے شمل خانے میں سے باہر آگئے اور صاف سخر سے ہوگئے ، یہ ہے ان انگریز دن کی صفائی کی حقیقت۔

## مسلمانوں میں پا کی اور صفائی کا اہتمام

سی اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو دونوں چیزوں کا ایک ساتھ تھم دیا، طہارت کا بھی حمم دیا، اور نظافت کا بھی تھم دیا، فرمایا کہ پاک بھی رہوا ور ساف ستھرے بھی رہو۔ ای لئے اللہ جل شانہ نے استخاء کرنے کا ایسا طریقہ مقرر فرمایا کہ گندگ سے پاک حاصل کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا، چنا نچہ آ ب اگر مسلمانوں کے علاقوں کے علاوہ دنیا کے جس ملاقے میں بوسکتا، چنا نچہ آ ب اگر مسلمانوں کے علاقوں کے علاوہ دنیا کے جس ملاقے میں بوسکتا ہے جا کیں تو وہاں آ پ کو قضاء حاجت کے بعد صفائی ستھرائی سام کی جو مسلمانوں کو دونوں باتوں کا تھم دیا ہے، طہارت کا بھی اور صفائی کا تعالیٰ نے مسلمانوں کو دونوں باتوں کا تھم دیا ہے، طہارت کا بھی اور صفائی کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ اس نے پہندے مسلمانوں کو دونوں باتوں کا تھی دیا ہے، طہارت کا بھی اور صفائی کا

## ایک یمہودی کا اعتراض اور اسکا جواب

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے استتجاء کرنے کی عملی صورتیں صحابہ کرام کو سکھا کمیں، یہاں تک کدایک بیبودی حضرت سلمان فاری رضی اللہ تع لیٰ

#### عنہ سے بطور اعتراض کے مید کہنے لگا کہ:

#### علمكم نبيكم كل شني حتى الخراء

الین تمہارے بی علی ہے ہی بڑے بھی ہی کہتمہیں گندی گندی باتیں بھی اللہ تمہارے بی علی ہے ہیں کہ تمہیں گندی کا تیں بھی سکھاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں کس طرح داخل ہوں اور کس طرح فارغ ہوں۔ اس نے بیات اعتراض کے طور پر کمی کہ نبی کی شان تو بڑی ہوتی ہے، وہ الی چھوٹی باتوں میں کیوں الجھتے ہیں۔ جواب میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا:

#### أجل

یعن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ تضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھایا ہے، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے او پر شفیق باپ کی طرح ہیں، مال باپ جس طرح بیج کو دوسری باتیں سکھاتے ہیں کہ قضاء حاجت کیے کی باتیں سکھاتے ہیں کہ قضاء حاجت کیے کی جائے اور یا کی کیے حاصل کی جائے۔

#### قضاء حاجت کے بارے میں حضور ﷺ کی تعلیم

چنانچہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب قضاء حاجت کے لئے بیٹھونو قبلے کی طرف پشت کے لئے بیٹھوں درخ کرکے نہ بیٹھوں ورنہ ہی قبلے کی طرف پشت کرکے بیٹھوں اور ہمیں تھم فرمایا کہ تین پھر استعال کرو۔ اس زمانے میں پھر استعال ہوتے تھے۔ اور ہمیں وہ چیزیں بتا کیں کہ ہم کس چیز ہے استخاء کر سکتے

میں اور کس چیز سے استخاء نہیں کر کتے ۔ لہذاتم تو ان چیزوں پر اعتراض کر رہے ہولیکن ہمارے لئے یہ باعث فخر ہے کہ ہمارے نبی عظیم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی میں اور الحمد للہ اللہ تعالی نے ایسا جامع دین عطافر مایا ہے۔

#### وضوے ظاہری اور باطنی یا کی حاصل ہوتی ہے

بہر حال! جو وضو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ کف ہاتھ منہ صاف کرنے کا ذریعے ہیں، ہیں اسکھایا ہے، یہ کف ہاتھ منہ صاف صاف ہوتے کا ذریعے ہیں، اور جو مخص دن میں پانچ مرتبہ وضو کرے گا، اس کے ہم پر گندگی نہیں رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وضوایک روحانی عمل بھی ہے ہیں کے ذریعہ باطن کی صفائی کی جارہی ہے، باطن کا تزکیم کیا جارہا ہے۔ اس کے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وضو کے وقت تمباری زبان پر ذکر ہونا چاہئے، تاکہ باطن کی صفائی پختہ اور سیحکم اور دیریا ہو جائے، چنانچہ فر مایا کہ وضو کرتے وقت بلا ضرورت با تمیں مت کرو اور یہ کوشش کرو کہ جتنا فر مایا کہ وضو کرتے وقت بلا ضرورت با تمیں مت کرو اور یہ کوشش کرو کہ جتنا وقت وضو میں لگ رہا ہے، وہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں صرف ہو۔ چنانچہ اصادی ہیں وضو کے دوران جو اذکار حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اصادی ہیں وضو کے دوران جو اذکار حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ایس ان کے بارے میں انشاء اللہ آئدہ جمعہ میں عرض کروں گا۔

آج کی بات کا خلاصہ سے کہ جبتم وضو کرنے بیٹھوتو اس وقت ذرا دھیان اور توجہ کو اس طرف لگاؤ کہ جو کام بیس شروع کر رہا ہوں، اس سے صرف ظاہری اعضاء ہی کی صفائی مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ میرے باطن کو بھی صاف کرنا چاہتے ہیں، البذا جھے یہ کام سقت کے مطابق کرنا چاہئے، تاکہ یہ دونوں مقصد ایک ساتھ حاصل ہو جائیں۔ اللہ تعالی مجھے اور

آپ سب کوئجی اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ



#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# ہر کام سے پہلے "بسم اللہ" کیوں؟

فَاَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ لَّ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ .. (سرة البَرَة، آيت ١٨٦) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلِكَ من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشته چند همعوں سے ادعیہ ما تورہ کا ذکر چل رہا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وضو کے اندر دو پہلو ہیں، ایک پہلواعضاء کی ظاہری صفائی کا ہے اور دوسرا پہلو باطنی طہارت کا ہے، لیحنی وضو سے صرف وضو کے اعتما ہی صاف نہیں ہوتے بلکہ وضو سے ایک باطنی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالی وضو کرنے والے کے دل اور روح کے اندر ایک نور پیرا کر دیتے ہیں۔

وضوے باطنی نور بھی مقصود ہے

آبِ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ اگر وضو کے سارے کام کرے، مثلاً ہاتھ بھر ۔ ہیں ، ہے ناک صاف کرے، منہ دھوئے، سر کامسح کرے، پاؤں بھی دھوئے، تو اس کے نتیج میں صفائی تو حاصل ہو جائے گی، لیکن اس وضوکا نور اور اس کی روحانی برکات اس ؛ حاصل نہیں ہوں گی۔ لہٰذا مسلمان کو جو بیتھم دیا گیا ہے کہ وہ نماز سے پہلے وضوکر ہے، اس کا مقصد تحض ظاہری بدن کی صفائی نہیں ہے، بلکداس کا مقصد بیہ کہ اس وضو کے ذریعداس کے باطن کی بھی اور اس کی روح میں ایک نور اور برکت پیدا ہواور اس کے باطن کی بھی

صفائی ہوجائے۔

وضو کی نبیت کریں

اس باطن کی صفائی کے لئے ضروری ہے کہ انسان وضوکر نے سے پہلے نیت کرے، کیونکہ اگر کی محض نے وضوکی نیت کے بغیر ہاتھ پاؤں وھو لئے تو اگر چہ وضو ہو جائے گا، کیکن چونکہ یہ نیت نہیں تھی کہ میں اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے عظم کی تقیل کر رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت کی ا تباع کر رہا ہوں، اس لئے باطنی انوار و برکات اس وضو کے ذریعہ حاصل نہیں ہوں گے۔ لہذا سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔

#### وضوے پہلے "بسم اللہ" پڑھیں

دوسراتهم بید دیا گیا کہ وضوکر نے سے پہلے 'دلیم اللہ الرحمٰن الرحیم' پڑھو،
نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک عدیث میں حضور
الدّر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وضو
کرے، لیتی ہم اللہ پڑھ کر وضوکر ہے تو یہ وضواس کے جم کے تمام اعضاء کی
طہارت کا سبب بن جائے گا، اور اگر کوئی شخص ' دہم اللہ' پڑھے بغیر وضوکر یگا تو
صرف وہی اعضاء صاف ہول گے جن کو اس نے وضو میں دھویا ہے۔ اس

حدیث ہے معلوم ہوا کہ وضو کرنے سے پہلے''بہم اللہ'' پڑھنے کو جوسنت قرار دیا گیا ہے، وہ اس لئے ہے تا کہ وضو ہے بورا فائدہ حاصل ہو جائے۔

دبهم الله ' ظاہری اور باطنی نور کا ذر بعدہے

آپ اندازہ لگا ئیں کہ اگر ایک شخص وضو ہے پہلے''بہم اللہ'' پڑھ لے تو اس میں کونی محت خرج ہوتی ہے، کونیا اس میں مشقت ہوتی ہے، کونیا اس میں وقت خرج ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹا ساعمل میں انسان کے ظاہراور باطن دونوں کی طہارت اور نور کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض انسان کے ظاہراور باطن دونوں کی طہارت اور نور کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض

اوقات دھیان نہ کرنے کی وجہ ہے ہم لوگ اس قتم کی برکات ہے محروم رہ جاتے ہیں، اس لئے وضو شروع کرنے ہے پہلے دوسم اللہٰ 'پڑھنے کا اہتمام کرنا

ع ہے۔

## وضو گنا ہول کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدی دہم اللہ '' پڑھ کر وضو کرتا ہے تو جس وقت وہ اپنا چرہ دھوتا ہے تو چرے سے اس نے جو گناہ صغیرہ کئے ہوتے ہیں، وہ سب چرہ دھونے سے دھل جاتے ہیں۔ اب ظاہر میں تو ہمیں ہے نظر آ رہا ہے کہ وضو کے ذریعہ چرے کا گردوغبار اور میل کچیل دھل گیا اور چرہ صاف سخرا ہوگیا، لیکن جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس کو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں دکھے رہا ہوں کہ جب تم چرہ دھوتے ہو تو تہرا سے جرے سے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، وہ بھی ساتھ میں دھل

جاتے ہیں، اور جبتم ہاتھ دھوتے ہوتو تمہارے ہاتھ سے جننے گناہ ہوئے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، اور جبتم سرکا کے کرتے ہوتو اس کے ساتھ تمہارے سرکے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جبتم کانوں کا کے کرتے ہوتو اس کے ساتھ تمہارے کانوں کا کو گناہ دھل جاتے ہیں، اور جبتم پاؤں دھوتے ہوتو جن گناہوں کی طرف تم پاؤں سے چل کر گئے، ہواللہ تعالی ان کو معاف فرما وہتے ہیں، یہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرکے فارغ ہوتا ہوتا ہوتا وہ گناہوں سے پاک وصاف ہوچکا ہوتا

#### صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں

لیکن اس حدیث میں جن گناہوں کی معانی کا ذکر ہے، وہ صغیر، گناہ میں، لیکن کبیرہ گناہ تو بہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ای طرح جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہوں، مثلاً کسی بندہ کا حق پامال کیا ہوتو وہ اس بندے سے اپنا حق معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہر وضو میں تمہارے صغیرہ گناہ معاف فرمارے ہیں، ای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمان:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّاتِكُمْ وَنُدُ خِلْكُمْ مُدُ خَلاً كَرِيْماً ۞ (﴿ وَالنَّارَا اللَّهِ یعنی اگرتم کبیرہ گناہوں ہے بیج رہو گے تو جو تمہارے چھوٹے جیوٹے گناہ میں، ان کا کفارہ ہم خود کرتے رہیں گے اور ایک باعزت جگہ یعنی جنّت میں داخل کریں گے۔ اور دوسری آیت میں چھوٹے گناہوں کی معافی کا ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ:

إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ السَّيَاتِ.

(سورة عود، آيت ١١١)

بیشک نیکیاں چھوٹے گناہوں کو دھوتی رہتی ہیں۔

مثلاً کوئی صغیرہ گناہ ہوگیا، اس کے بعد وضو کرلیا تو وہ گناہ معاف ہوگیا، اور نماز کے لئے سجد کی طرف چلے تو اب ہرا یک قدم پر ایک صغیرہ گناہ معاف ہور ہا ہے، نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہورہے ہیں۔ بہرحال! اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کرتے رہیں گے، بشرطیکہ تم کمیرہ گناہوں سے پر ہیز کرتے رہو۔

الله تعالى كا نام لے كر اور الله تعالى كے حكم كى تقيل ميں اور نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى سنت كى اتباع ميں آ وقى جب وضوكر رہا ہے تو اس وضو سے اس كے صرف جم كى ظاہرى صفائى ہى حاصل نہيں ہورہى بلكداس وضو سے اس كے باطن كى بھى صفائى ہورہى ہے، اس وضو سے اس كے گناہ بھى معاف ہورہ باطن كى بھى صفائى ہورہى ہے، اس وضو سے اس كے گناہ بھى معاف ہورہ بیں اور اس كے دل ميں نور بھى پيدا ہورہا ہے، اس لئے فرمایا كه دبلم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن راحمٰن وضوشروع كرو۔

#### 

حدیث شریف میں "بم الله " كے سلسلے میں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا:

كُلُّ اَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأَ فِيهِ بِيسْمِ اللهِ فَهُو اللهِ عَلَيْهِ اللهِ فَهُو اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِيَّ المُلْمُ اللهِ الل

لینی دنیایا آخرت کا ہراہم کام اگر''بسم اللہ'' ہے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا اور ناتص ہے، اللہ تعالیٰ کے پہال اس کی کوئی قدر و قیت نہیں۔ ادر اگر اس کام کو''بسم اللہ'' پڑھ کر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرما کیں گے اور اس میں دین کا بھی فائدہ ہوگا اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔

#### "للن" را صفي مين كيا حكمت عي؟

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ''بسم اللہ'' پڑھ کرکام کرو تو تکمل اور''بسم اللہ'' کے بغیر کام کروتو وہ کام اوھورا ہے اور ناتص ہے، حالا تکہ دنیا کا ایک کام ہم نے ''بسم اللہ'' کے بغیر کرلیا تو بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کام پوراہوگیا، لیکن حضور اقدس صلی القہ علیہ دسلم فرما رہے ہیں کہ دہ کام ناتھی اور اوھورا ہے۔ اور بعض جگہوں پر''بسم اللہ'' کو اتنی اہمیت دی کہ اگر وہ کام''بسم اللہ'' پڑھے بغیر کرلیا تو وہ کام شرعاً معتبر ہی نہیں۔ مثل آ پ نے ایک طال جانور ذرج کیا، لیکن ذرج کے وقت قصداً ''بسم اللہ'' نہیں پڑھی، اب صرف عقل سے سوچنے والے لوگ تو یہ کہیں گے کہ ''بہم اللہ' نہ پڑھنے

ہے جانور پر کیا فرق پڑا؟ اگر ''بہم اللہ' پڑھ کر ذرج کرتے ، تب بھی رگیں

کشتیں اوراگر ''بہم اللہ' پڑھے بغیر ذرج کیا تب بھی رگیں کٹ گئیں اورخون

اتنا ہی لکلا، اور شرایعت نے جانور کو ذرج کیا تب بھی دگیں کٹ گئیں اورخون

بھی یہ ہے کہ خون اس کے جہم میں رہ کر گوشت میں فساو پیدا نہ کرے اور پھر

وہ گوشت انسان کی صحت کے لئے معفر نہ ہو۔ یہ مقصد تو بہم اللہ پڑھے بغیر ذرج

کرنے سے بھی حاصل ہوگیا، پھر ''بہم اللہ' نہ پڑھنے سے کیا نقصان ہوا؟

وہ جانور حلال نہیں

ليكن ايے جانور كے بارے مِن قرآن كريم كا صرت ارشاد ہے: وَلَا تَا كُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ انَّهُ لَفَسُدَنَ ...

(مورة الانعام، آيت ١٢١)

یعنی جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کو ہرگز مت کھاؤ اورا یہے جانور کو کھانافِس ہے۔

یعنی ایسے جانور کو کھانا بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا، خزیر کھانا، زنا کرنا گناہ ہیں۔ اب بظاہر تو ایسا جانور بالکل صاف ستھرا ہے، اس کی ساری رگیس کٹی ہوئی ہیں، خون لکلا ہوا ہے، صرف یہ کہ ذیج کے وقت زبان ہے بہم اللہ

بيس پڙهي۔

کوئی شخص میاعتراض کرے کہ''بہم اللہ'' نہ پڑھنے کا اس جانور پر کیا اثر پڑگیا؟ اگر بہم اللہ پڑھ لیت تو کیا اس'' بہم اللہ'' کی آ واز اس کے کان کے اندر ﷺ جاتی؟ یا یہ''بہم اللہ'' کوئی منتر ہے کہ اس کے پڑھنے ہے وہ حلال موجاتا؟

#### ذری کے وقت ' دہم اللہ' کرا ہے میں عظیم حقیقت

بات وراصل مدے کہ اللہ جل شانہ ذیج کے وقت''بھم اللہ'' پڑھنے کا تکم دے کر ایک عظیم حقیقت کی طرف انسان کو توجہ دلانا جاہتے ہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ذرا بہتو سوچو کہ جس جانور کوتم ذیج کر رہے ہو، یہ بھی تو تمہاری طرح جاندار ہے، ہم نے اس کو بھی بیدا کیا اور تہمیں بھی پیدا کیا، تم بھی جاندار ہواور بیربھی جاندار ہے، اور جاندار ہونے کی حیثیت ہے جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تنہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے اور حمہیں کوئی زفمی نہ کرے، ای طرح چانور بھی بھی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کوئی زخم نہ لگائے۔اور جس طرح تم یہ جاہتے ہو کہتم زندہ رہو، تمہیں موت نہ آئے اور تمہیں ہر ونت موت سے ڈرلگتا ہے، ای طرح جانور بھی جاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں، ان کو موت نہ آئے اور ان کو بھی موت ہے ڈرلگتا ہے، یہ جانور بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جان ڈالی ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے گلے پر چھری پھیر کر ذبح کر کے تمہیں کھانا جا ہے تو تمہیں کس قدر برا لگے گا اور اس کوتم اینے او پر کتناظلم مجھو گے۔

#### تم جانور کوموت کے گھاٹ کیوں اتار رہے ہو؟

اہذائم اپنے ذرائ ہونے کو تو برا بھتے ہواور اپن موت کو تو تم اتنا کروہ اور ناپندیدہ بھتے ہواور ہماری ہی پیدا کی ہوئی مخلوق کے گلے پر روزانہ چھری پھیر کر اس کو ذرائح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہو، بھی تہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس مخلوق پھی تو جاندار ہے، لیکن میں نے اپنے ذائع کی خاطر اس کے گلے پر چھری پھیر کر اس کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ ذرا سوچو کہ تم یہ کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اپنے ذائع کے خاطر ایک کلوق کوموت کے گھاٹ اتار رہے ہو؟

#### یہ جانور تمہارے لئے پیدا کئے گئے ہیں

اگراس عمل کا جواز ہوسکتا ہے تو وہ صرف ایک ہے، وہ سیک جس پیدا کرنے والے نے اس جانور کو بھی پیدا کیا اور شہیں بھی پیدا کیا، ای پیدا کرنے والے نے سی تقدیم کر دی کہ اگر چہ جانور بھی ہماری جاندار مخلوق ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک دوسری جاندار مخلوق کی خاطر پیدا کیا ہے، یعنی یہ جانور کرا، ونب، گائے، اونٹ، یہ سب اللہ تعالی نے انسان کے لئے بیدا فرمائے ہیں، اور چونکہ ان کا مقصد تخلیق سے ہے کہ بیانسان کو فائدہ پنچا ہیں، اس وجہ ہے تم روزانہ اس کے کے پر چھری بھیر کر اس کو کھاتے ہو اور دنیا میں اس کو کوئی ظلم نہیں سجھتا۔ فر آن کریم میں اللہ تعالی نے فرما دیا:

#### هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَافِي الْآرُضِ جَمِيُعًا۔

(سورة البقرة : آيت ٢٩)

یعیٰ زمین میں جو کچھ ہے، اے انسان! ہم نے تیرے لئے پیدا کیا ہے، لبذا جانور کو ذیح کر کے کھانا تمبارے لئے طال اور جائز ہے۔

لیکن جس وفت تم ذیح کاعمل کرو، اس وفت اس حقیقت کا اعتراف کرو
کہ جانور کو ذیح کرنا اصولا میرے لئے ظلم تھا، لیکن میرے لئے میرے خالق
نے اس ظلم کو جائز کر دیا اور میرے نفع کی خاطر میرے مالک نے اس کومیرے
لئے حلال کر دیا۔ اس لئے جب تک تم بیا اعتراف نہیں کرو گے کہ اس جانور کو
میرے خالق نے میرے لئے حلال کیا ہے ورنہ یہ میرے لئے حلال نہیں تھا،
اس وفت تک وہ جانور تبہارے لئے حلال نہیں۔

#### " دليم الله "ايك اقرار ب

لہذا جس وقت تم "الله الرحن الرحيم" پڑھ كريا" بم الله الله اكبر"
كه كر جانوركو ذرح كررہ ہوتو يہ كوئى منتر نہيں ہے جے زبان ہے پڑھ رہ ہوہ بكہ اس كے ذريعة تم اس حقيقت كا اعتراف كررہ ہوكہ بيں يہ جانوراس الله تعالى كے نام پر ذرح كررہا ہوں جس نے اس تخلوق كو ميرے لئے پيدا كيا اور ميرے لئے بيدا كيا اور ميرے لئے حال كر ديا۔ اور ساتھ ميں جب تم نے "بهم الله الله اكبر" پڑھا تو تم نے اس كے ذريعه اس بات كا افر اركرليا كه الله بى سب سے برا ہے، اور چونكہ وہ سب سے برا ہے، اور چونكہ وہ سب سے برا ہے، اور

کرے کہ کوئی مخلوق کس کام کے لئے بیدا کی گئ ہے، اب اس اعتراف کے بعد جب تم جانور کے گئے پر چھری کھیرد کے تو وہ جانور تمبارے لئے طال ہو جائے گا، کین اگر تم نے غفلت کی حالت میں اللہ تعالی کی اس نعت کا اعتراف کئے بغیراس کے گئے پر چھری کھیردی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس جانور کے طال ہونے کی شرط پوری نہیں کی، لہذا وہ جانور تمہارے لئے ترام ہے۔ ایسا جانور اس جانور کی طرح ہے جو اپنی موت مرگیا ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں، حالاتکہ اس جانور کا طرح ہے جو اپنی موت مرگیا ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں، حالاتکہ اس جانور کا کھانا صحت کے اعتبار میں رپورٹ دیدیں کے کہ جس کا عتبار سے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن قرآن کر ہم یہ فتری دے رہا ہے کہ اس کا کھانا حدت کے اعتبار حلال میں، کیونکہ تم نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا ہے۔ ''بہم اللہ' پر جنے سے حلال میں، کیونکہ تم نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا ہے۔ ''بہم اللہ' پر جنے سے حلال میں، کیونکہ تم نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا ہے۔ ''بہم اللہ' پر جنے سے ایک تو ہا ہور ہا ہے۔

## «بسم اللهُ" كي ايك اور حقيقت

دوسرے ''بہم اللہ' سے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے،
وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو تمہارے لئے پیدا کیا، اس لئے تمہارے لئے
اس کا کھانا حلال ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر وہ کوان سے سرفاب کے پر
میں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق تمہاری تسکین کے لئے پیدا
فرما دی ہے، حالانکہ تم درخت کے پول پر بھی گزارہ کر سکتے تھے، اور ان پتول
کے ذریعہ بھی تمہاری بھوک مٹ جاتی، سبزیوں سے بھی تمہاری بھوک مٹ

جاتی، زمین سے اُگنے والی چیزوں سے بھی مث جاتی، کیکن صرف تمہارا ذا لقد بہتر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہتر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمہار ہے اتن بوی مخلوق پیدا کر دی اور تمہیں اس کی اجازت دیدی کہتم اس کوموت کے گھاٹ اتارتے رہواور اس کے ذریعے اپنے لئے لذت کا

سامان فراہم کرتے رہو۔ حان بھی لے لواور تواب بھی لوٹو

سمی نے بحرے کی زبان میں ایک جوبصورت لقم کی تھی کہ یہ جانور جس کو انسان کا نتا بھی ہے اور اس کی قربانی بھی کرتا ہے، گویا کہ جانور کو کا نتا

بھی ہے اور الٹا ثواب بھی لیتا ہے۔

وہ ذی می کرے ہے وہ لے ثواب الٹا

لہٰذا جانوروں کو کاٹ بھی رہا ہے، ٹواب بھی حاصل کررہا ہے اورا پنی لڈ توں کی تسکین بھی کررہا ہے۔اس پر کسی نے بمرے کی زبان میں نظم کہی تھی کہ بمراا پنی

زبان مال سے ہوں کہتا ہے ۔

نىلوں كو تكل ليا ہے اوّ نے پر بھى نہيں تيرى اشتباء كم

اگر صاب لگا کر دیکھو کہ ایک انسان پیدائش ہے لے کر مرتے دم تک کتنے

کرے اور کتنی گائیں کھالیتا ہے، کتنی نسلیں اس نے اپنے حلق ہے اتاری ہوں گی، لیکن پھر بھی اس کی بھوک کم نہیں ہوتی۔

#### انسان ایک بڑے مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے

بہر حال! اللہ تعالی نے تہ ہیں ان سارے جانوروں پر یہ فوقیت عطا کر دی کہ تم اپنی لذت کی خاطر ان کو موت کے گھاٹ اتارتے رہو، تو آخر تہارے تہارے اندرایا کونیا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے جانور تہارے لئے طال کر دیے گئے؟ اس کے برعش تھم کیوں نہیں ہوا کہ گائے کھیندوں سے کہا جاتا کہ وہ انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جا کیں، کیونکہ وہ تہبارے مقاطبے میں زیادہ طاقت ور بیں گاگر گائے کا مقابلہ کی بڑے سے بڑے صحت مند طاقتور انسان سے کئی گنا زیادہ طاقت ور گابت ور گابت مولی ، لیکن اس کے باد جود طاقت ور سے کہا جا رہا ہے کہ تو اس کمزور انسان کی خاطر قربان ہوجا، اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان کو جانوروں پر فضیلت اور فوقیت خاطر قربان ہوجا، اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان کو جانوروں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی گئی؟

اس فوقیت کی وجداس کے علاوہ پھینہیں ہے کہ در حقیقت انسان کو کسی اور بڑے مقصد کے لئے بیدا گیا ہے اور وہ بڑا مقصد قر آن کریم نے ان الفاظ ہے بیان فرما دیا:

وَمَا خَلَقُتُ اللَّحِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ.

یعنی میں نے انسان اور جنات کو صرف پنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ البذا اگر بیانسان عبادت کرتا ہے، پھرتو یہ بیٹک اس بات کا مستحق ہے کہ وہ دوسری مخلوقات سے کام لے اور ان سے فائدہ اٹھائے اور ان سے لذّت حاصل کرے۔ لیکن اگرانسان کوجس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کو بجا نہیں لاتا تو پھراس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کے گلے پرچری پھیرے اوراس کوانی لذّت کے لئے استعال کرے۔

## ''بسم الله'' کے ذریعہ دوشیقتوں کا اعتراف

لہذا جب انسان جانور کو ذرج کرتے وقت ''بہم اللہ'' پڑھ دہا ہے تو اس
کے ذریعہ وہ دوشیقتوں کا اعتراف کر رہا ہے، ایک تو وہ اس حقیقت کا اعتراف
کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے میرے لئے اس جانور کو حلال کر دیا،
ور نہ جھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے جیسے جاندار کو ذرج کر کے کھاؤں، اس لئے
میں پہلے اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں اور اس کی حکمت اور اس کی قدرت
کا لمہ کا اعتراف کرتا ہوں۔

دوسرے وہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے
کے بیہ جانور جو حلال کیا ہے، بیدو ہے ہی حلال نہیں کر دیا، بلکداس لئے حلال
کیا ہے کہ میری زندگ کا بھی کوئی مقصد ہے اور جھے اس مقصد کو پورا کرنا
چاہئے۔ لہذا ''بھم اللہ اللہ اکبر'' کہہ کر ذرح کرنے والا ان دوشیقتوں کا
اعتراف کرتے ہوئے ذرح کر رہا ہے۔ اگر انسان ان دوشیقتوں کو بچھ لے اور

ان کو یا در کھ لے تو اس کی زندگی سنور جائے۔

بہرحال! جانور پر ''بہم اللہ اللہ اکبر' پر سے کا یہ فلیفہ ہے جو میں نے تفصیل سے عرض کیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے '' جانور'' کی اُیک مثال عرض کی، ورنہ دنیا کے ہرکام کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لے بغیر شروع کیا جائے گا، وہ او هورا اور ناقص ہوگا، ای طرح وضوکو بھی'' بہم اللہ'' پڑھ کر شروع کیا کرو۔اللہ تعالی اپ فضل وکرم ہے ہمیں ان حقائق کو بھے اور ان پر عمل کرنے کی تو فیتی عطافر مائے۔آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گشن اقبال کراچی وفت خطاب : قبل از نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر ۱۱۳

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۗ

# دونسم الله

# كاعظيم الثنان فليفه وحقيقت

تمهيد

بررگانِ محرّم و برادران عزیز! پچھلے جمعہ کودوبہم الله الرحن الرحیم' کے بارے بیل پچھ گزار شات عرض کی تھیں، حدیث شریف میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہرکوئی اہم کام جو الله تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، وہ ادھورا اور ناقص ہے۔ اس حدیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ہرمسلمان کو بیتلقین فرمائی کہ اپنی زندگی کا ہراہم کام اللہ کے نام سے شروع کرے۔

ہرکام سے پہلے" بسم اللہ"

"دبهم الله الرحن الرحيم" ايك ايها كلمه ب جو بميس بركام ب يهله يؤهن كا من بهله يؤهن كا من كا من بهله يؤهن كا من كا من بهله يؤهن كا من كا من كا من بهله وقت، على خان من بهله وقت، على خان من بهله بانى بين من بهله بازار من جان من بهله من من من بهله من واخل مون من بهله من من بهله من وقت، من الله وقت، من بهله وقت، من وقت، كر من وقت وقت، كر من وقت، كر وقت، كر

ہر کام کے پیچھے نظام ربوبیت

جيا كد چھكے جدعوض كيا تھاك بيكوئى منترنبيس ہے جو بم سے براهوايا

جارہا ہو، بلکہ اس کے چیچے ایک عظیم الشّان فلف ہے اور ایک عظیم الشّان حقیقت کی طرف اس کے ذریعہ متوجد کیا جارہا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا جوبھی کام انسان کررہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تو فیق کے بغیر ممکن نہیں، دیکھنے میں چاہے یہ نظر آرہا ہو کہ جو کام میں کررہا ہوں وہ میری کوشش اور محنت کا میں خیجہ ہے، لیکن اگر انسان گہری نظر ہے دیکھے تو اس کو اپنی کوشش اور محنت کا ممل دخل اس میں بہت تھوڑ انظر آئے گا اور اس کے چیچے اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا

#### ایک گلاس پانی پرنظام ربوبیت کارفرما ہے

نظیم الشّان نظام ربوبیت کام کرتا نظر آئے گا۔

مثال کے طور پر دیکھتے! ہمیں ہے تھم دیا گیا ہے کہ جب پانی پیوتو پائی
پینے سے پہلے ''ہم اللہ الرحمٰ الرحیم' پر عور و یکھنے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ پائی
پینا معمولی بات ہے ، گھر ہیں پائی مہیّا کرنے کے لئے ہم نے پائپ لائن لے
رکھی ہے اور پائی کو شنڈ اکرنے کے لئے کولر اور فرج موجود ہے ، چنا نچہ آپ
نے فرج سے شنڈ اپائی نکالا اور گھاس میں بحرا اور پی لیا۔ اب بظاہر بینظر آرہا
ہے کہ اس شنڈ سے پائی کا حصول ہماری اپنی محنت اور کوشش اور بیسہ خرج
کرنے کا نتیجہ ہے ، لیکن یہ خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ بیا لیک گلاس شنڈ ا
پائی جو ہم نے ایک لیے میں طلق سے بینچا تارلیا ، اس پائی کو ہمارے طلق تک
پہنچانے کے لئے اللہ جل شانہ کی نظام رہو بیت کا عظیم کا رغانہ کس طرح کام کر

#### زندگی پانی پرموتوف ہے

و کھنے! پانی ایسی چیز ہے کہ اس پر انسان کی زندگی کا دارومدار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

وَجَعِلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْيٌ حَيِّ - (مورة الانبياء، آيت ٢٠)

یعن ہم نے ہر جاندار کو بانی ہی ہے پیدا کیا ہے۔ لہذا پانی صرف انسان کا ہی

ہمیں بلکہ ہر جاندار کا اصل مبدأ بھی ہے اور اس کی زندگی کا دارو مدار بھی ای پیدا
ہے، ای لئے اللہ جل شانہ نے اس وا نکات میں پانی اتن وافر مقدار میں پیدا
فر مایا کہ اگر اس روئے زمین پرائیٹ تہائی خشکی ہے تو دو تہائی سندر کی شکل میں
پانی ہے، اور اس سمندر میں بھی بے شار مخلوقات کا جہان آباد ہے جو ہرروز پیدا
ہور ہے ہیں اور مرر ہے ہیں، اگر سمندر کا بید پانی میٹھا ہوتا تو جو جانور اس پانی
میں مرکر مڑتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ پانی خراب ہو جاتا، اس لئے اللہ جل
طلالہ کی حکمت بالغہ نے اس پانی کو کھارا اور تمکین بلکہ کروا بنایا، تا کہ اس کے
منگین اجزاء اس پانی کو خراب ہونے اور مرش نے سے محفوظ رکھیں۔

بإنى صرف سمندر مين هوتا تو كيا هوتا؟

پھر میہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ بی فرما دیتے کہ ہم نے تمہارے لئے سمندر کی شکل میں پانی پیدا کر دیا ہے اور اس کو خراب ہونے اور سرٹر نے سے محفوظ رکھنے کے لئے اس کے اندر نمکیات بھی پیدا کر دی ہیں، اب تم جانو تمہارا کام جانے ، تمہیں اگر پانی کی ضرورت ہوتو جاکر سمندر سے پانی بجرواور

اس کو میٹھا کرواور ہیواوراس کو اپنے استعال میں لاؤ۔ اگر بیتھم دیدیا جاتا تو کیا کسی انسان کے بس میں تھا کہ وہ سمندر سے پانی لے کر آئے اور اس سے اپنی ضروریات بوری کرے؟ چلیں! اگر سمندر سے پانی لے بھی آئے تو پھر اس کو میٹھا کھے کرے؟

## یانی کو میٹھا کرنے اور سیلائی کرنے کا خدائی نظام

سعودی عرب میں سمندر کے یانی کو میٹھا کرنے کے لئے ایک ز بردست بلانث کروڑوں اور اربوں رویے کے خرج سے نصب کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے جگہ جگہ میاعلان لگایا گیا ہے کہ اس یانی کو پیٹھا کرنے کے لئے بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے، اس لئے اس کو احتیاط ہے استعمال کیا جائے۔ کیکن اللہ جل شانہ نے انسان کی خاطر سمندر کا یانی میٹھا کرنے کے لئے بیدنظام بنایا کہ سمندر ہے''مون سون'' کے بادل اٹھائے اور اس بادل میں ایبا خود کار ملانٹ نصب کر دیا کہ وہ بائی جوسمندر کے اندر کڑ وا اور کھارا تھا، جب وہ باول کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے تو اس کی کرواہث دور ہو جاتی ہے اور وہ یانی میٹھا بن جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جوسمندر سے ہزاروں میل دور آباد ہیں اور ان کے لئے سندر سے یانی حاصل کرناممکن نہیں ہے، ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی شکل میں مفت'' کارگومروس'' مہا فرما دی۔

بادل مفت کارگوسروس مہتا کرتے ہیں

پچھلے دنوں میں ناروے ممیا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ چونکہ یہاں کا

پانی بہت اچھا اور صحت بخش سمجھا جاتا ہے، لہذا صت ہے ممالک یہ جہاز وں سے امپورٹ کرتے ہیں، چنانچہوہ پانی بردے بوٹ کنشزیش پانی کے جہاز وں کے ذریعہ دومرے ملوں کو بھیجا جاتا ہے، اس کے نتیج میں ایک لیٹر پانی پر ایک ڈالرخرج آتا ہے جو ہمارے صاب ہے/۱۲ روپے بنتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لئے، اس میں مسلمان اور کافر کی بھی قیر نہیں، پادلوں کی شکل میں یہ کارگو سروس مفت مہنا کر دی ہے، یہ بادل سمندر سے پانی بادلوں کی شکل میں یہ کارگو سروس مفت مہنا کر دی ہے، یہ بادل سمندر سے پانی اللہ تعالیٰ اللہ کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فی ایسا نظام بنا دیا کہ رو سے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو اس "کارگو سرون" سے فیفن یاب نہ ہوتا ہو، بادل آتے ہیں، گر جتے ہیں، پانی برساتے ہیں اور چے جاتے ہیں، پانی برساتے ہیں اور چے جاتے ہیں، یہ جو اس "کارگو

## پانی کی ذخیرہ اندوزی حارے بس میں نہیں

جب بادلوں کے ذریعہ ہمارے گھر تک پانی پہنچا دیا تو اب اگر میہ کہدویا جاتا کہ ہم نے تو تمہارے گھر تک پانی پہنچا دیا ، اب تم خود ذخیرہ کر کے سال مجرکا پانی جمع کولو اور حوض اور شکیاں بنا کر اس کے اندر محفوظ رکھو، کیا انسان کے لئے میکن تھا کہ وہ بارش کے موقع پر سال بجر کے لئے پانی کا ذخیرہ کر لیتا؟ کیا انسان کے پاس ایسا اسٹور تئ نظام ہے کہ سال بحرکا پانی اس کے اندر جمع کر لے اور پھر پورے سال اس میں نے پانی لے لے کر استعمال کیا کر در اور ضعیف انسان کے بس میں ہے بھی کرے اللہ تعمالی جانے تھے کہ اس کم ور اور ضعیف انسان کے بس میں ہے بھی شہیں ہے ، اس لئے اللہ تعمالی نے فرمایا کہ اس بارش کو جتنا تم جمع کر کھتے ہواور

استعال کر محتے ہو کرلو، باتی سارے سال کے لئے ذخیرہ کرنے کی ذمتہ داری مجی ہم ہی لیتے ہیں۔

يه برفاني پہاڑ کولڈاسٹوریج ہیں

چنانچدان بادلوں کا پائی پہاڑوں پر برسایا اور ان پہاڑوں کو اس پائی کے لئے '' کولٹر اسٹورتئ'' بنا دیا اور ان پہاڑوں پر وہ پائی برف کی شکل میں محفوظ کردیا اور اتنی بلندی پراس پائی کو محفوظ کردیا کہ کوئی خراب کرنے والا اس پائی کو خراب کرنے کے اور استے ٹمیر پچر پر رکھا کہ وہاں سے پکھل بھی نہ سکے۔ یہ بلند پہاڑ ایک طرف انسان کو خوشما نظارہ مہتا کر رہے ہیں اور دومری طرف انسان کے لئے زندگی بھر کے لئے پائی کے کر دے ہیں اور دومری طرف انسان کے لئے زندگی بھر کے لئے پائی کے نیرہ کو محفوظ کر دیے ہیں۔

#### دریاؤں اور ند بول کے ذریعہ پانی کی فراہمی

اگراس مرحلے پرانسان سے سہ کہ دیا جاتا کہ ہم نے تمہارے لئے پہاڑوں پر پانی کا ذخیرہ بخت کر دیا ہے، اب جس کو ضرورت ہو وہاں سے جاکر لئے آیا کرے۔ کیا انسان کے لئے میمکن تھا کہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے اس برف کو پھلاکراس پانی کو اپنی ضرورت میں استعال کرے؟ میہ بھی انسان کے اس میں نہیں تھا، اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بید فرمدداری بھی ہم ہی پوری کر لیتے ہیں، چنا نچہ اللہ تعالی نے مورج کو تھم دیا کہ تم اپنی کرنیں اس برف کو پھلاؤ، اور پھراس پانی کے لئے دریاؤں اور

ندیوں کی شکل میں راہے بھی اللہ پاک نے بنا دیے، چنانچہ وہ برف یانی کی شکل میں پہاڑوں ہے بنچے اتر تا ہے اور دریاؤں اور ندیوں کی شکل میں بہتا ہوا پوری دنیا کے اندرسلالی ہوتا ہے۔اس کے علاوہ اللہ تعالی نے زمین کی تہہ

مِن ياني كي سونتي اور ركيس اس طرح بجما دين جس طرح يائب لائنين بجمائي جاتی ہیں،اہتم دنیا کے جس خطے میں جا ہوز مین کھودواور یانی برآ مد کرلو۔

یہ پائی ہم نے پہنچایا ہے بس انسان کا صرف اتنا کام ہے کہ جو یانی اللہ تعالی نے سمندر سے ا ٹھا کر پہاڑوں پر برسایا اور پھر پہاڑوں سے بکھلا کر زین کے ایک ایک گوشے میں پہنچایا ہے، اس یانی کو ذرا ی محنت کرکے اپنے گھر تک لے آئے۔ لبذا جویانی تم اینے طل ہے اتار رہے ہو، اگر غور کرونو بدنظر آئے گا کہ اس تھوڑے سے پانی پر کا کات کی ساری طاقتیں صرف ہوئی ہیں، تب جاکر یہ یانی تمہارے مند تک بہنجا۔اس لئے یہ جو کہا جارہا ہے کہ یانی پہنے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو اور''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' پڑھو، اس کے ذریعہ انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے حلق تک اس یانی کا پہنچنا

تمہارے زور باز، کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ بیداللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس کے ذرایعہ انسان اس یائی ہے سیراب ہور ہا ہے۔

## جسم کے ہر ہرعضو کو یانی کی ضرورت ہے

پر ہم نے گاس میں پانی مجرا اور اس کو حلق سے بینے اتار لیا، اب

آگے کے بارے بیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پائی کہاں جا رہا ہے اور جم کے

مس صفے کو کیا فائدہ پنچارہا ہے؟ اس غریب انسان کو اس کے بارے بیں پچھ گئ ،
پیت نہیں، بس وہ تو اننا جانتا ہے کہ جھے پیاس گئ تھی، پائی پیا وہ بیاس بچھ گئ ،
اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ بیاس کیوں گئ تھی؟ اور بیاس کئنے کے بعد جب پائی ،
پیا تو اس پائی کا انجام کیا ہوا؟ اس کو پچھ نہیں معلوم۔ ارے تہمیں بیاس اس کے لئے گئی تھی کہ تہمار ہے جم کے ایک ایک عضو کو پائی کی ضرورت تھی، صرف منہ کو اور طق کو بی ضرورت تھی، مرف منہ کو اور طق کو بی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جم کے تمام اعضاء کو پائی کی ضرورت تھی، اگر جم میں پائی نہ ہوتو انسان کی موت واقع ہو جائے، ذراکس کو وست گئی جاتے ہیں اور اس کے نتیج میں جم کے اندر پائی کی کی ہوجاتی ہے تو اس لگ جاتے ہیں اور اس کے نتیج میں جم کے اندر پائی کی کی ہوجاتی ہے تو اس

#### ضرورت سے زائد پانی نقصان وہ ہے

البندا ایک طرف تو انسان کے جم کے جم جرعضوکو پانی کی ضرورت ہے،
اس لئے انسان کو پیاس آلگتی ہے اور وہ پانی پیتا ہے اور ووسری طرف بریھی
ضروری ہے کہ وہ پانی جم کے اندر خرورت سے ذیادہ نہ ہو جائے، کیونکداگر
ضرورت سے زیادہ پانی جم کے اندر جمع ہو جائے تو جم پرورم آ جاتا ہے اور
سوخ جاتا ہے، یا یہ پانی اگر جم کے اندر کمی الی جگہ پر رک جائے جہاں رکنا
نہیں چاہئے تو اس کے نتیجے جس بیاریاں پیدا ہو جاتی جیں، مثلاً اگر وہ پانی
ہی پھروں میں رک جائے تو انسان کو ٹی بی ہو جاتی ہے، پہلیوں میں پانی رک

جائے تو دمہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے اگر ضرورت سے زیادہ پائی جمع ہوجائے تو بھی انسان کے لئے خطرہ ہے، اور اگر پائی کم ہوجائے یا ختم ہوجائے تو بھی انسان کے جم کے اندر پائی ایک خاص حد تک رہنا ضروری ہے۔
ضروری ہے۔

#### جسم میں خود کارمیٹر نصب ہے

پانی کی وہ صدکیا ہے؟ ایک انسان جوان پڑھ ہے، جس کو ایک حرف
پڑھنائیس آتا، وہ کیے پہنچانے کہ کتنا پانی میرےجم میں ہونا چاہئے اور کتنا
نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے اللہ تعالی نے ہرانسان کے جسم میں ایک خود کار میٹر
نصب کر دیا ہے۔ جس وقت انسان کے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو
پیاس لگ جاتی ہے۔ بیاس کیوں لگ ربی ہے؟ اس وجہ نہیں لگ ربی ہے
کہ طلق خٹک ہے اور ہونٹ خٹک ہیں، بلکہ اس وجہ سے لگ ربی ہے کہ
تہارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، انسان کو اس ضرورت کا احساس ولانے
کے لئے اللہ تعالی نے بیاس کو پیدا کر دیا، ایک پچے جو پچھنہیں جانی، لیکن سے
ضرور جانتا ہے کہ جمے بیاس لگ ربی ہے، اس کو بجھانا چاہئے۔

## جم كاندر يانى كياكام كررباع؟

پرجم کے اندر کینے کے بعد وہ پانی جم کے اندر کی پائپ لائن کے ذریعہ ان تک پیٹی رہاہے جہاں اس کی ضرورت ہے، اور جو پانی ضرورت ہے، اور جو پانی ضرورت سے ذائد ہے، وہ جم کی صفائی کرنے کے بعد پیٹاب کے ذریعہ باہر

آ جاتا ہے، تا کہ وہ گندا یانی جم کے اندر باتی ندر ہے۔

ہم اور آپ ایک لحد کے اندر پانی پی لیتے ہیں اور میٹین سوچتے کہ وہ پانی کہناں سے آیا تھا اور کس طرح ہمارے مند تک پہنچا اور ند میسوچا کہ اندر جانے کے بعداس کا کیا انجام ہونے والا ہے اور کون اس پانی کی محرافی کررہا ہے؟ البذا ''بہم اللہ الرحمٰن الرحم'' کا کلمہ ورحقیقت ہمیں ان سارے حقائق کی

ہارون رشید کا ایک واقعہ

الم ندمتوجه كرر باب-

ہارون رشید ایک مرتبد اپنے دربار میں بیٹے ہوئے تھے، پینے کے لئے

ہائی مگوایا، قریب میں مجذوب صفت بزرگ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بیٹے

ہوئے تھے، جب ہارون رشید پانی پینے گئے تو انہوں نے ہارون رشید ہے کہا

کدامیر المومنین! ذرا ایک منٹ کے لئے رک جا کیں، وہ رک گئے اور لوچھا

کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین! میں آپ ہے ایک موال کرنا

چاہتا ہول، وہ یہ کہ آپ کوال وقت پیال لگ ربی ہے اور پانی کا گلال آپ

کے ہاتھ میں ہے، یہ بتا کیں کہ اگر آپ کوالی بی بیاس لگ ربی ہواور آپ

کی صحواء یا جنگل میں ہوں اور وہاں پانی موجود نہ ہواور بیاس شدت کی لگ

ربی ہو، تو آپ ایک گلاس پانی صاصل کرنے کے لئے کتی دولت خرج کردیں

گے ہارون رشید نے جواب دیا کہ اگر شدید پیاس کے عالم میں پانی نہ طے تو

چونکہ یانی نہ ملنے کی صورت میں موت ہے، تو اپنی جان بچانے کے لئے

مرے پاک جتنی دولت ہوگی، خرج کردول کا تاکہ جان نے جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت بہلول مجدوب نے فرمایا کداب آپ "بم اللہ" پڑھ کر پائی پی لیجے۔

## بوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی سے بھی کم ہے

جب بادشاہ یائی کی کھے تو حضرت بہلول مجدوبٌ نے فرمایا کہ امیرالمؤمنین! میں ایک سوال اور کرنا جا ہتا ہوں ۔ انہوں نے بوچھا کہ کیا سوال ے؟ بہلول محذوب نے فرمایا کہ حوال ہے ہے کہ یہ یانی جوآب نے ابھی پا ہے، اگریہ یانی آپ کے جسم کے اندر ہی رہ جائے اور پاہر نہ لکلے اور پیشاب بند ہو جائے ، اب مثانے کے اندر پیشاب مجرا ہوا ہے اور باہر نکالنے کی کوئی صورت نہیں تو اس کو باہر نکالئے کے لئے کتنی دولت خرچ کروس مے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ اگر پیشاب ندآ ئے بلکہ پیشاب آنا بند ہو جائے اور مثانہ پیشاب سے بمر جائے تو بیصورت بھی نا قابل برداشت ہے، اس لئے اگر کوئی شخص اس کے علاج کے لئے جتنی دولت مانکے گا، میں اس کو دے دوں گاجتی کدا گرکوئی شخص بوری سلطنت بھی مائے گا تو میں دے دوں گا۔ بہلول اُ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین! اس کے ذریعہ میں بیرحقیقت بتانا جابتا تھا کہ آپ کی بوری سلطنت کی قبت ایک گلاس یائی منے اور اس کو باہر نکالنے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالٰی نے آپ کو سارا نظام مفت میں دے رکھا ہے، مفت میں یانی ال رہا ہے اور مفت میں فارج ہور ہا ہے، اس کے فارج کرنے کے لئے کوئی قیت اور کوئی بریشانی اشانی نہیں برتی۔

#### ''بہم اللہ'' کے ذریعہ بیاعتراف کرنا ہے

بہرحال! اللہ جل شانہ نے ہرانیان کو بہ نظام مفت میں دے رکھا ہے، کیونکہ اس نے نہ کوئی پیسے خرج کیا اور نہ ہی محنت اٹھائی۔اس لئے یہ جو حکم دی<u>ا</u> جا رہا ہے کہ یانی ہینے ہے پہلے''بھم اللہ الرحمٰن الرحیم'' پڑھو، اس کے ذریعہ اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بیرسب اللہ تعالٰی کی نظام ربوبیت کا کرشمہ ب اوراس کے ذریعہ میہ اعتراف مجی مور ہاہے کہ یا اللہ! ہمارے بس میں میہ نيس تفاكر بم يه ياني في كية ، اگرآب كا بنايا موايد كارخاندر بويت ند موتا تو ہم تک بدیانی کیے پنچا، آپ نے محض اینے نفٹل وکرم سے ہم تک بدیانی پنجایا، اور جب یہ یانی آپ نے ہی پہنجایا ہے تواے اللہ! ہم آپ ہی سے سے درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ جو یانی ہم لی رہے ہیں، یہ یانی جسم کے اندر حانے کے بعد خیر کا سب ہے اور کوئی نساد نہ پھیلائے ، کیونکہ اگر اس یانی میں ياريان اور خرابيان مول كى تويد بانى جىم مى فسادى كان كار اكرجىم کے اندر کے نظام میں خرابی پیدا ہو جائے ،مثلاً جگرا پنا کام کرنا چھوڑ دے تو وہ یانی جسم کے اندر تو جائے گالیکن اس پانی کوصاف کرنے کا اور گندگی کو باہر مجینکے کا جو نظام ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس کئے ہم یانی پینے وقت دعا کرتے ہیں کہا ہے اللہ! اس یانی کا انجام بھی بخیر فرما دے۔

انسانی گردے کی قیمت

کراچی میں گردے کے ایک اسیفیسٹ ہیں، ان سے ایک مرتبہ

میرے بھائی صاحب نے یو جھا کہ آپ انسانی گردہ ایک انسان کے جسم ہے نکال کر دوہرے انسان کےجہم میں منتقل کر دیتے ہیں،کیکن اب تو سائنس نے بدی ترتی کرلی ہے تو کوئی مصنوی گردہ کیوں نہیں بنالیا جاتا، تا کہ دوسرے انسان کے گردے، کواستعال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے؟ وہ ہنس کر جواب دینے لگے کہ اول تو سائنس کی اس تر تی کے باوجود مصنوی گردہ بناتا برا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گردے کے اندر جو چھلنی لگائی ہے، وہ اتنی لطیف اور باریک ہے کہ ابھی کوئی ایسی مشین ایجادنہیں ہوئی جو اتنی لطیف چھکنی بنا سکے، اگر بالفرض الیی مشین ایجاد بھی کر لی جائے جو الی چھلنی بنا سکے تو اس کے تیاری براربوں رویے خرچ ہوں گے، اور اگر اربوں رویے خرچ کر کے الی پھانی بنا بھی لی جائے تب بھی گردے کے اندرایک چیز الی ہے جس کو بنانا ہماری قدرت سے باہر ہے، وہ یہ کہ گردے کے اندراللہ تعالیٰ نے ایک وماغ بنایا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس آ دمی کے جسم میں کتنا یائی رکھنا جائے اور کتنا یانی باہر پھینکنا جائے۔ ہرانسان کا گردہ اس انسان کے حالات کے مطابق ، اس کی جمامت کے مطابق اور اس کے وزن کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ب كدكتنا ياني اس كے جم ميں رہنا جائے اور كتنا ياني باہر كھينكنا جائے ، اور اس کا یہ فیصلہ سوفیصد درست ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اتنا یانی جسم میں رو کتا ہے جتنے یانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت سے زائدیانی کو پیٹاب کی شکل میں باہر پھینک دیتا ہے۔ انہذا اگر ہم اربوں روپیے خرچ کر کے ربر کا مصنوع گرده بنامجي ليس، تب بھي ہم اس ميس د ماغ نہيں بناڪتے جو الله تعالیٰ

#### نے ہرانسان کے گردے میں پیدافر مایا ہے۔

#### جىم كےاندركارخانەر بوبىت

قرآن كريم بارباراس طرف توجددلا رباب كه:

وَفِي أَنْفُسِكُمُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (سررة الذاريات، آيت ١١)

تم این جانوں میں غور کیا کرو کہ تمہارے جسم میں ہماری قدرت کا ملہ اور حکمت بالغدكاكيا كارخاندكام كرر بإب، اس يرجمي بمي غوركيا كرو\_اوراس كرد\_كا انحام بھی اللہ تعالٰی کے قبضہ قدرت میں ہے کہ کب تک بیگردہ کام کرے ادر ک بہ کام کرنا بند کر دے۔ البذا ''بهم الله الرحمٰن الرحیم'' کا یہ پیغام ہے کہ ایک طرف سے یاد کرو کہ بیے یائی تمہارے پاس کیے پہنچا اور دوسری طرف ب خیال کرو کہ بیہ یانی تمہارے جسم کے اندر جا کر فساد نہ پھیلائے بلکہ بیہ یانی صحت اور برکت کا سبب ہے ، اور اس کم اللہ کے پڑھنے میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا اعتراف ہے اور دوسری طرف بیدعا اور درخواست ہے کہ ہم اس کے ذرایعہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور درخواست کر رہے ہیں کہ یااللہ! ہم یہ یانی بی تورہے ہیں لیکن یااللہ! یہ یانی اندرجا کر کہیں نساد کا سب نہ بن جائے ، ملکہ بدیانی صحت اور صلاح وفلاح کا سبب ہے۔ یانی ہینے ے پہلے ہم الله الرحن الرحم يرجے كابي فلف ب، البذا ياني يج وقت اس فلفدكوسا من ركو پر ويموك يانى ييغ من كيالفف إوركيا بركت إود اس طرح یانی ینے کواللہ تعالیٰ تمہارے لئے عبادت بھی بنا دیں گے اور اس پر

اجر د ژاب بھی عطا فرمائیں گے۔ محتت اور خشیت بیدا ہو گی

اور جب پانی چیے وقت یہ فلسفہ سامنے رکھو گے تو کیا اس کے متیجہ میں اس ذات ہے جب پانی ہوگئ جب تم اس نصور کے ساتھ پانی ہو گئو یہ چیز تمہارے دل میں اللہ جل شاند کی محبّت میں اضافہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ کرے گی اور اس محبّت کے نتیجے میں تمہارے دل میں خشیت

## پیدا ہوگی اور پھر یہ خثیت تہیں گنا ہوں ہے بھی روک دے گ۔ کا فر اور مسلمان کے مانی پیننے میں فرق

کافر اور سلمان نے پای پینے ہیں حرف

ایک کافر بھی پانی پتیا ہے، لیکن وہ غفلت کی حالت میں پانی پتیا ہے،
اپ خالق اور مالک کو یاد نہیں کرتا، ایک مؤمن بھی پانی پتیا ہے، لیکن اس تصور
اور دھیان کے ساتھ پتیا ہے، اگر چہ پانی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی دے
رکھی ہے اور مؤمن کو بھی دے رکھی ہے، لیکن ایک ایسے شخص کے پانی پینے کی
کیفیت میں جو ناشکرا ہے اور ایک ایسے شخص کے پانی پینے میں جوشکر گزار ہے،
ان دونوں میں کچھ تو فرق ہونا چاہئے، وہ فرق یہ ہے کہ مؤمن کو چاہئے کہ وہ
دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پانی پئے اور اللہ تعالیٰ کی
نفتوں کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے پانی پئے اور برکت کی دعا کرتے

ہوئے پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو تھے: اور ان پڑعل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آیمن ۔ وَ آخِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرّم گلش اقبال کراچی وفت خطاب: قبل از قماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۳

بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرُّحِيْمِ \*

# وضو کے دوران کی مسنون دعا

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُورُرِ اَنَفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ اَنَفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهُدُانُ لا إِلَٰهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ سَيِدَنَا وَنَبِيْنَا وَمُولُانًا مُحَمَّدًا وَأَشُهُدُانً مَعَمُداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَمُولُونًا مُعَيْدُوا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرُا - اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فَاَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبُ-(مرة البَرة ، آعد ١٨١) آمنت بالله صدق الله مولاتا العظيم و صدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العالمين

اُدعیہ ما کُورہ کی تشریح کا بیان پچھلے کئی تھعوں سے چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ وضو کے اذکار کا بیان شروع کیا تھا اور بیعوض کیا تھا کہ وضوشروع کرنے سے پہلے جو ذکر مسنون ہے، وہ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' ہے، اس کی پچھ تفصیل گزشتہ جمعہ کوعوض کر دی تھی۔

وضو کے دوران کی دعا

وضو کرنے کے دوران جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جو وعا بکثرت

ما تكاكرتے تھے، وہ يردعا ہے:

اَللَّهُمَّ اعُفِرُ لِیُ ذَنْبِیُ وَ وَسِّعُ کِیُ فِیُ دَارِیُ وَبَارِكُ لِیُ فِیُ رِزُقِیُ۔

تین جملوں کی جامعیت

يدوعا تين جملول بمشمل هي، ببلا جمله ع:

اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي ذَنْبِي-

اے اللہ! میرے گناہ کی مغفرت قرما۔

دوسراجله ع:

وَ وَسِعُ لِي فِيْ دَادِئ -اسالله! مير عرص كريس كشاه كي اور وسعت پيدا فريا-

تيراجله:

وَبَادِكَ لِي فِي دِرُقِي -اےاللہ! میرے رزق میں برکت عطا فرما۔

اگر آپ خور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ یہ بینوں جملے ایسے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ جل شانداس دعا کو قبول فر مالیں تو دنیا و آخرت میں انسان کا بیڑہ پار ہوجائے ۔ کیونکہ یہ گنا ہوں کی مغفرت، گھر کی کشادگی اور رزق کی برکت کی دعا ہے، آگر انسان کو یہ بات حاصل ہوجائے کہ اس کے گنا ہوں کی مغفرت ہو جائے اور ان کے گھر میں کشادگی حاصل ہوجائے اور رزق میں برکت ہو جائے اور ان کے گھر میں کشادگی حاصل ہوجائے اور رزق میں برکت ہو جائے تو انسان کو اور کیا جا ہے، دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں اور سارے مقاصد اور سارے اغراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں جملوں میں سے متعلق میں ہے اور دری دعا کی دریے ہیں، کیونکہ ان میں سے پہلی دعا آخرت کے بارے میں ہے اور دوری دعا کیں دنیا ہے۔

## پېلا جمله: طلب مغفرت

بِهِ جملہ جوآ خرت متعلق ب، وہ بیب الله ملہ جوآ خرت متعلق بالله ما الله ما الل

اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف قرما۔ اب آگر کسی کو مغفرت مل گئی تو اس کو
آ خرت کی ساری نعتیں حاصل ہو گئیں، کیونکہ جنت میں جانے میں رکاوٹ یہ
گناہ چیں، جب اللہ تعالی مغفرت فرما دیں تو یہ رکاوٹ دور ہو گئی اور جنت پتی
ہو گئی۔کوئی بھی انسان ایسانہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو،غلطیوں سے مبرا
ہو، ہرانسان سے بھی نہ بھی کوئی غلطی کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا ہو جاتا ہے اورکوئی
انسان ایسانہیں ہے جو اللہ تعالی کی مغفرت سے بے نیاز ہو۔ صرف نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات الی تھی جن کوکھل طور پر گناہوں سے یاک کہا

ی الندعیہ و م می آید وات ایسی می بن کوشل هور پر کنا ہوں ہے یا کہ نہا جاسکتا ہے، آپ علی کی ذات گنا ہوں ہے اس طرح معصوم تھی کہ کوئی گنا ہ

آ پ سے سرز د ہو ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی چھوٹی سوٹی بھول چوک ہو بھی گئی ہو تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فریا دیا ہے:

لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَّرَ -

ینی اللہ تعالیٰ نے اگلی پچیل تمام محول چوک کو بھی معاف فرما دیا ہے۔اس کے

باوجودسركار دوعالم صلى التدعليه وسلم فرمات بين:

إِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

یعن میں روزاندستر مرتبہ اللہ تعالی سے استعفاد کرتا ہوں۔ اور بیستر کا لفظ بھی گنتی کے بیان کے لئے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ کشرت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بیان فرمایا، جس کا مطلب سے کہ ستر سے زیادہ مرتبہ آپ استعفاد کیا گرتے تھے۔

#### حضور ﷺ كامغفرت طلب كرنا

اس کے باوجوداللہ تقالی بیٹھم فرمارہے ہیں: وَقُلُ رَّبِ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَاَنْتَ خَیْرُ الرَّحِمِیْنَ

اے نی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرماہے کہ اے پروردگار! میری مغفرت فرما اور جھ پر رجم فرما اور آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے بیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے ، اس کے بعد بھی آپ سے یہ کہا جارہا ہے کہ آپ مغفرت طلب کریں ، ایسا کیوں ہے؟

## نامعلوم گناہول سے استغفار

ہات دراصل میہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ میہ کرسکتا ہے کہ جس چیز کو دہ گناہ اور نُرائی سجھتا ہے، وہ ای سے پر ہیز کر لے گا، لیکن بہت ی چیزیں ایس ہیں کہ انسان کو اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ جھے سے یہ غلط کام ہوا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ غلط کام ہوتا ہے۔

مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں، بینماز حقیقت میں تو بڑی عبادت ہے، بڑے ثواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن جس انداز میں ہم نماز پڑھے ہیں کہ جیسے ہی تکبیرتح یمہ' اللہ اکبر'' کہد کرنیت باندھی تو بس ایک سونج آن ہوگیا اور پھروہ زبان آ ٹو مینک طریقے پرچل رہی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہے، نہ اللہ تعالٰی کی عظمت **کا** استحضار ہے، ادر جو الفاظ زبان سے نکل رے ہیں، ندان کی طرف توجہ ہے، ول کہیں ہے، وماغ کہیں ہے، وهیان کہیں ہے، اگر نماز کے بعد ریہ یو جھا جائے کہ پہلی رکعت میں کوئی سورت بردھی تقی اور دوسری رکعت میں کونمی سورت بردھمی تھی تو بعض اوقات وہ بھی یادنہیں آتا۔ حالاتکہ بدنماز در حقیقت اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری ہے اور اعلم الحائمین کے دربار میں حاضری ہے،اگرایک معمولی سے بادشاہ اور معمولی ہے مربراہ حکومت کے دربار میں تنہاری حاضری موجائے اور وہاں پر بدردتیہ اختیار کرد کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوا درتمہارا دیاغ اپنے دفتر میں ہویا گھر یں ہو یا تجارت میں ہو، ندتم اس بادشاہ کی بات سن رہے ہوادر نہتہیں اس بات کا دھیان ہے کہ میں باوشاہ کے دربار میں کیا درخواست پیش کرر ہا ہوں، تو بادشاہ کے دربار میں الی حاضری قابل سزا ہونی جائے کہتم بادشاہ کے وربار میں آئے ہویا اپنا کاروبار کرنے آئے ہو۔ اصل ﷺ نمہ تو یہ تھا کہ اس حاضری کومند پر مارد یا جائے اور اس حاضری پرسر اوی جائے۔

## ماری نمازیں ان کی شایانِ شان نہیں

لیکن اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری ان زیاد تیوں کے باوجود اور ہماری طرف سے ان کوتا ہوں کے باوجود اور ہماری طرف سے ان کوتا ہوں کے باوجود کھن اپنے نفٹل وکرم سے ان نماز ول کو تبول فرما لیتے ہیں۔ لہٰذا بینماز جس کو ہم عبادت کہدرہے ہیں، حقیقت شناس نگا ہوں ہے ویکھو تو بینماز اللہ تعالیٰ کی تو ہین ہے، مگر اس طرح نماز پڑھتے ہوئے ہمیں بھی بید خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ اس لئے بہت ی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے ہیں بید خیال بھی نہیں آتا، لیکن حقیقت میں وہ مغفرت کے قابل ہوتی ہیں۔ ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خقیقت میں وہ مغفرت کے قابل ہوتی ہیں۔ ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر دعا فرمائی کہ:

رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَاعْفُ عَنَّا وَلَكَرَّمُ وَلَجَاوَزُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَالَا نَعْلَمُ

اے اللہ! ہماری مغفرت فرمایے اور ہم پر رحم فرمایے اور ہمیں معاف کر و بیجے اور ہمیں معاف کر و بیجے اور کرم فرمایے اور ہمارے ان گناہوں سے درگز ریجے جو آ ب کے علم میں ہیں ۔ بیس ، کیونکہ آ پ کے علم میں ہمارے وہ گناہ ہونے کا پیتے ہیں ، لہذا کوئی انسان گناہ ہم نے کئے تھے ، لیکن ہمیں ان کے گناہ ہونے کا پیتے ہیں ، لہذا کوئی انسان کے گناہ ہونے کا پیتے ہیں ، لہذا کوئی انسان کے کناہ ہونے کا پیتے ہیں ، لہذا کوئی انسان کے کناہ ہونے کا پیتے ہیں ، لہذا کوئی انسان کے کناہ ہونے کا پیتے ہیں ، لہذا کوئی انسان کے کہا ہے استعقارے بے نیاز تہیں ہوسکتا۔

## توبہ سے ترتی درجات

استغفار کی شکل میں اللہ تعالی نے انسان کوابیا نسخہ کیمیا عطافر مایا ہے

کہ یہ مٹی کو سوتا بنا دے اور گندگی اور نجاست کو پاک چیز میں تبدیل کر

دے۔ گناہ گندگی اور نجاست ہے، کین اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرا

بندہ گناہ کی کرتی کے بعد خلوص دل سے استغفار کرتا ہے اور تو ہر کرتا ہے تو

وہ گناہ اس کی ترتی درجات کا سبب بن جاتا ہے، گناہ ہو جانے کے بعد

جب دل میں ندامت، شرمندگی اور عاجزی پیدا ہوئی اور اللہ تعالی کی طرف

رجوع کیا اور کہا کہ یا اللہ! مجھ سے سخت غلطی ہوئی، اپنی رحمت سے مجھے

رجوع کیا اور کہا کہ یا اللہ! مجھ سے سخت غلطی ہوئی، اپنی رحمت سے مجھے

معانے فرما دیں تو یہ معافی انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی فرما

ہے اور اس استغفار کے ذریعہ اللہ تعالی گندگی کو بھی پاکی سے تبدیل فرما

ویج ہیں، اس لئے ہر مرسطے پر استغفار کرتے رہنا چاہئے، یہاں تک کہ

عبادت کے بعد بھی استغفار کرتا چاہئے۔

## نماز کے بعد استغفار کیوں ہے؟

صدیث شریف میں آتا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ دسلم جب نماز ہے اسلام پھیرتے بیٹے تو سلام پھیرتے کے بعد پہلا لفظ جو زبان سے ادا فرماتے، وہ تین مرتبہ استغفار ہوتا تھا،''استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار تو کی بات تو یہ ہے کہ استغفار تو کمی گناہ کے بعد ہوتا چاہے ، لیکن یہاں تو ایک عبادت انجام دی ادر ایک ثواب کا کام کیا، اس کے بعد استغفار کیوں کیا؟

استغفاراس بات سے کیا کہ یا اللہ! نماز ادا کرنے کا جوحق تھا، وہ ہم سے ادا نہیں ہوسکا۔

#### مَا عَبَدُ نَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ مَاعَرَ فَنَاكَ حَقَّ مَعْرِ فَتِكَ

اے اللہ! ہم ہے آپ کی عبادت کا حق ادائیس ہویایا، نہ جائے گئی کوتا ہیاں اور کتنی غلطیاں اس عبادت کے اندر سرز دہوئیں، اے اللہ! ہم پہلے آپ ہے ان کوتا ہیوں اور غلطیوں پر مغفرت ما تکتے ہیں جوہم سے اس نماز کے ادا کرنے کے دوران سرز دہوئیں۔

## ہرعبادت کے بعد دو کام کرو

محروم إلى-

## حق عبادت ادانه ہوسکنے پراستغفار

پھراس کے بعد ''استغفر اللہ' کہے کہ یا اللہ! اس عبادت کا جوتن تھا وہ بھھ سے ادا نہ ہوسکا، جس طرح اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے تھا، اس طرح ادا خبیں کیا، اس لئے اے اللہ! بیس اس کوتا ہی پر آپ سے معافی ما گنا ہوں۔ لہذا انسان کی بھی لیح استغفار ہے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ یہ بڑی عظیم دولت ہے، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعا کیں تلقین فرما کیں، ان بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعا کیں تلقین فرما کیں، ان بیس استغفار کو بھی شامل فرمایا، چنا نچہ وضو کے دوران کی دعا بیس بھی پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا:

اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي.

# ظاہری اور باطنی میل کچیل دور ہو جائے

وضو کے دوران اس جملے کو پڑھنے میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ جس وقت انسان وضو کرتا ہے تو اس کے ذریعہ دوہ اپنے ظاہری اعضاء کے میل کچیل کوصاف کرتا ہے، اس جملے کے ذریعہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم دضو کرنے دالے کو اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے باطنی میل کچیل کی صفائی کا بھی خیال کرے ادر اس کی بھی فکر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کے ذریعہ اس نے اپنے چہرے کو تو دھوکرصاف کرلیا اور اب وہ چہرہ صاف ستھرانظر آرہا ہے، لیکن باطن کے اندر گناہوں کی گندگی جمی ہوئی ہے تو پھراس نظاہری صفائی کا

بھی کوئی فائدہ نیمیں۔اس لئے فرمایا کہ جبتم ظاہری اعضاء کو دھورہ ہواور اس کامیل پکیل دور کررہ ہوتو اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے اندرونی میل پکیل کی صفائی بھی بانگواور کہو:

## اللهم اغْفِرُ لِي ذَنْبِي.

اے اللہ! میرے اندر کے میل کچیل کو بھی صاف کر دیجئے اور میرے گنا ہوں کو مجھی معاف فرما دیجئے۔

# صغیرہ اور کبیرہ دونوں تتم کے گناہوں کی معانی

اس دعا میں ایک اور تکتر یہ ہے کہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ صغیرہ گناہ تو وضو کے ذراید خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں، چاہ تقبہ کرے یا نہ کرے، چنا نچہ جو صغیرہ گناہ ہاتھوں کے ذراید کے ہیں، وضو میں ہاتھ دھونے ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آگھ ہے جو گناہ کے ہیں، وہ کان کا سے جو گناہ کے ہیں، وہ کان کا سے معاف ہو جاتے ہیں، کان ہے جو گناہ کے ہیں، وہ کان کا سے معاف ہو جاتے ہیں، لاؤں کے ذراید چل کر کے ہیں، وہ پاؤں معاف ہو جاتے ہیں، البذا صغیرہ گناہ تو اس طرح خود بخو دمعاف ہو جاتے ہیں، البذا صغیرہ گناہ تو ہائے ہیں، لیکن کمیرہ گناہ خود بخو دمعاف ہو جاتے ہیں، البذا علیہ وہ اللہ ہیں ہوتے جب تک تو بہ نہ کی ہو جاتے ہیں، گناہ خود بخو دمعاف خود بخو دمعاف ہو جاتے ہیں، گناہ خود معاف ہیں کے شاہد کی اللہ علیہ واللہ تعلیہ کناہ تو اللہ تعالی خود معاف فرما رہے ہیں البتہ کمیرہ گناہوں کے لئے تم اللہ تعلیہ کا اللہ عالیہ کا اللہ عالی کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ عالی کا کہ کا دور کہو:

#### اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي-

اے اللہ! جو میرے بڑے گناہ ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما، اس طرح صغیرہ اور کی بھی مغفرت فرما، اس طرح صغیرہ اور کی سقت سے اور کبیرہ دونوں تم کے گناہ معاف ہو جا کی گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی سے کہ جو بندہ نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت ما مگل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمانی دیتے ہیں بہرحال! سے جملے تو آخرت سے متعلق ہے۔

## گھر میں دونوں فتم کی کشادگی مطلوب ہے

اس کے بعد دو جملے دنیا ہے متعلق ارشاد فرمائے، پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا:

#### وَ وَسِنعُ لِئُ لِئُ دَادِئ

اے اللہ! میرے گھر میں کشادگی عطا فرما۔ ای وجہ سے علاء نے فرمایا کہ گھر کی کشادگی مطلوب ہے، تگل مطلوب نہیں۔ اور یہ کشادگی دوشم کی ہوتی ہے، ایک کشادگی فاہری ہوتی ہے کہ گھر لمباچوڑا ہے، کرے بڑے ہیں محن بڑا ہے، مرت بڑے والا کہ دوسری کشادگی معنوی ہے، وہ یہ کہ جب آ دی گھر کے اندر جائے تو اس کے دل کوسکون تصیب ہو، آ رام اور راحت نصیب ہو، کیکن اگر گھر تو بہت بڑا ہے، بڑی کوشی اور فیل اور ہے، مگر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والوں کا طرز عمل اور ہوی بچوں کا طرز عمل ایسا کھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والوں کا طرز عمل اور ہوی بچوں کا طرز عمل ایسا موت ہے جس سے انسان کوشیق اور تنگلی ہوتی ہے اور اس گھر میں اس کو آ رام اور سکون نہیں ملتا تو اس صورت میں گھر کی فلا ہری کشادگی کس کام کی، وہ کشادگی

بیکار ہے۔ اس لئے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے جو کشادگی ما تھی، اس کے اندر دونوں قتم کی کشادگی داخل ہے، یعنی اے اللہ! خلا ہری کشادگی بھی عطا فرما، اللہ جب بیس گھریش جاؤں تو راحت اور سکون نصیب ہو۔

## گھر کا اصل وصف ''سکون'' ہے

قرآن كريم من الله تعالى في ارشاد فرمايا:

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنُ الْمِيُّوْ تِكُمُ سَكَناً (مرة أهل،آيت ۸۰)

لینی اللہ تعالی نے تہمارے گروں کو تہمارے لئے سکون کی جگہ بنایا۔ لہذا گھر کا سب ہے اعلیٰ وصف میہ ہے کہ اس کے اندر جانے کے بعد انسان کو سکون نصیب ہو، اگر سکون نصیب نہیں تو پھر وہ گھر چاہے کتنا ہی بڑا بنگلہ ہو، اس کا کچھے فائدہ نہیں۔ اور اگر جمونپڑی ہواور اس کے اندر سکون حاصل ہو جائے تو وہ بڑے بڑے کا ت ہے بہتر ہے، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ علیہ وسلم کے اللہ وہ کی میں اللہ علیہ وسلم کے اللہ وہ کی میں کھور اللہ وہ کی اللہ علیہ وہ کی اللہ وہ کی کے اللہ وہ کی کے اللہ وہ کی کے اللہ وہ کی کہ وہ کی کے اللہ وہ کی کے اللہ وہ کی کہ وہ کی کے اللہ وہ کی کہ وہ کی کے اللہ وہ کے اللہ وہ کی کے اللہ وہ کی کہ وہ کی کے اللہ وہ کی کے اللہ وہ کی کے اللہ وہ کے کہ وہ کی کے اللہ وہ کی کے اللہ وہ کی کے اللہ وہ کی کی کے کہ وہ کے کہ وہ کی کے کہ وہ کے کہ وہ کی کے کہ وہ کی کے کہ وہ کی کے کہ وہ کے کہ وہ کی کے کی کے کہ وہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ وہ کی کے کہ وہ کی کے کہ وہ کی کے کہ کی کے کہ وہ کی کے کہ کی کے کہ وہ کی کے کہ وہ کے کہ وہ کی کے کہ وہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ وہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ وہ کہ کی کہ کی کے کہ کے کہ کے ک

# گھر میں خوبصورتی سے زیادہ کشادگ مطلوب ہے

اور حضور اقد س صلى الله عليه وسلم في بيد دعانبين فرمائى كه مرب كمركو خويصورت بنا ديجتي يا مير ع كمركوعاليثان بنا ديجتى، بلكه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في "كشادك" كالفظ استعال فرمايا- ميرب والدما جد حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اس جملے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گھرکی اصل صفت ہیہ کہ اس مسلوم ہوئی کہ گھرکی اصل صفت ہیہ کہ اس میں کشادگی ہو، تکی نہ ہو، کیونکہ اگر تکلی ہوگی اور کشادگی انسان کے لئے ماحت کا سبب ہوگی، باتی شیپ ٹاپ اور آ رائش بیزائد چیزیں ہیں، انسان کی اصل ضرورت ہیہ ہے کہ گھر کے اندر کشادگی ہو، اس لئے آپ نے یہ وعا فرمائی۔

## تین چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تین چزیں انسان کی سعادت میں سے ہیں، ایک اچھی ہوی، دوسرے کشادگی والا گھر، تیسرے خوشکوار اور آرام دوسواری۔ اس لئے آپ نے بیدوعا فرمائی کدا بے اللہ! میرے گھریش کشادگی عطافرما۔

## دلوں کا ملا ہوا ہونا کشادگی میں داخل ہے

پھر'' کشادگی'' کا لفظ اتنا و تھے ہے کہ اس کے متی صرف پیٹیں ہیں کہ گھر بڑا ہو، بلکہ اس کے اندر میہ بات بھی داخل ہے کہ گھر والوں کے دل باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، اگر گھر تو بڑا ہے لیکن گھر والوں کے دل ملے ہوئے نہیں جی تقو وہ گھر بڑا ہونے کے باوجود گھر کی راحت اس میں حاصل نہیں ہوسکے گی۔ لبذا اس وعا کے اندر میہ بات بھی داخل ہے کہ گھر کے ماحول کے اندر راحت ملے، بیانہ ہوکہ گھر میں داخل ہوکر انسان ایک عذاب

کے اندر جتلا ہو جائے۔

بركت كى دعاكى وجه

تيسرا جمله ارشادفر ماما:

وَبَارِكَ لِنَيْ فِيْ رِزْقِيْ

اے اللہ! میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس جملہ میں بھی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں فرمائی کہ اے اللہ! 
جمعے بہت زیادہ رزق عطا فرما، میرے مال میں اضافہ فرما، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ میرے رزق میں برکت عطافرما۔ اس کے ذریعہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق وے دیا کہ مال و دولت ہویا و نیا کے اور ساز وسامان ہوں، چاہے

کھانے پینے کا سامان ہویا پہنے اور اوڑھنے کا سامان ہو، یا گھر کے اندر برتے کا سامان ہو، بیسب رزق کے اندر دافل ہے، بہرحال! بیہ جتنے بھی سامان

میں ، محض ان کی گنتی بڑھ جانے سے پھونہیں ہوتا، یا بینک بیلنس بڑھ جانے سے پھونہیں ہوتا جب تک اللہ تعالی کی طرف ہے اس مال میں برکت نہ ہو۔

ما نکنے کی چیز" برکت" ہے

اگر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں تو مزدور کی تھوڑی می تنخواہ میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں جس سے اس کوسکون اور چین نصیب ہو جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ برکت اٹھالیس تو کروڑ پتی اور ارب پتی انسان کے لئے اس کا مال راحت کا سبب بننے کے بجائے الٹا عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لئے فرما ویا کہ اللہ تعالی سے مانگنے کی چیز کنتی کا اضافہ نہیں ہے بلکہ مانگنے کی چیز "برکت" ہے۔ کنتی کے بارے میں تو اللہ تعالی نے کافر کا ذکر کرتے ہوئے سورة ہمزہ میں فرمایا:

> وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَوَةٍ وِ 0 الَّذِيُ جَمَعَ مَالاً وَّعَدُ دَهُ 0

(الادة الإدة اعتدا)

افسوس ہے اس کا قر کے لئے جو دوسروں پر طعنے مارتا پھرتا ہے اور دوسروں کی عیب جوئی کرتا بھرتا ہے اور مال جمع کر کے بھر ہر دفت گنمار ہتا ہے۔ کیونکہ اس کو گنتی کرنے میں مزہ آتا ہے کہ اب اتنے ہو گئے اور اب اتنے ہو گئے۔ قرآن كريم نے اس كو خمت كے ويرائے ميں بيان فرمايا كم كنتى برھ جانے یں دحوکہ بی دحوکہ ہے، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس گنتی بڑھنے کے نتجے میں تخجے سکون کتنا ملا اور تخبے راحت اور آ رام کتنا نصیب ہوا، اگر کنتی تو لاکھوں اور اربون تک پہنچ گئ اور جائدادیں بالیں، لیکن جودجیل خانے میں بڑا ہے تو وہ ساری دولت راحت کا سب نے کے بجائے الٹا عذاب کا سب بن رہی ہے، اس دولت میں برکت نصیب نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ایک معمولی سے مزدور کو جوآٹھ گھٹے محنت کرنے کے بعد تھوڑے ہے بیسے ملے، کیکن اللہ تعالٰی نے ان پیپوں میں برکت عطا فرما دی، اس کے منتبح میں اس نے مجر پور بھوک کے ساتھ کھانا کھایا، اطمینان کے ساتھ وہ کھانا ہضم ہوا اور رات کو آٹھ گھٹے تک بجریور نیند لی اور شیح تازه دم ہوکر بیدار ہوا۔

#### سبق آموز واقعه

عیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی آیک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ تکھنو کے ایک بہت یوے نواب صاحب بہت برے جاگیردار سے، ان کے کلات اور قلع سے، نوکر چاکر، حثم و خدم سے، انواع واقسام کی نعتیں مہیا تھیں، گران نواب صاحب کے معدے ہیں ایک ایس بیاری ہوگئی سی جس میں ایک ایس بیاری ہوگئی می جب کی خدا ساری عمرایک ہی موجہ دیا تھا کہ اب آپ کی غذا ساری عمرایک ہی ہوگئی ہے، وہ یہ کہ برک کا آ دھا پاؤ تیہ لیا جائے اور اس کو لممل کے کیٹرے ہیں دکھ کر اس کا جوس نکالا جائے، بس وہ جوس آپ کی غذا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ نیس کھا سے اب کھر ہیں انواع واقسام کے کیٹرے ہیں، کورج ویں، بیل فروٹ موجود ہیں، میوے موجود ہیں، اور دنیا بھر کی نعتیں موجود ہیں، کور سا نواب صاحب کو صرف تیہ کا جوس ملتا ہے اور پکھ

## اللہ تعالیٰ بید دولت لے لیں اور سکون کی نیند ریدیں

ایک دن وہ نواب صاحب دریائے گوئی کے کنارے اپنے کل میں بیٹھے ہوئے تھے اور دریا کا نظارہ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک مزدور آیادہ پہر کا وقت تھا، وہ دریا کے کنارے ایک درخت کے ساتے میں بیٹھ گیا اور پھراس نے اپٹی گھری کھولی اور اس میں سے جو کی دوموثی موثی روٹیاں نکالیں اور پیاز نکالی، اور پھران اور اس میں سے جو کی دوموثی موثی روٹیاں نکالیں اور پیاز نکالی، اور پھران

رو نیوں کواس بیاز کے ساتھ خوب شوق اور رغبت کے ساتھ کھایا، پھر دریا ہے۔
پانی پیا اور پھرای درخت کے بنچے سوگیا اور خراخ لینے شروع کر دیے۔
نواب صاحب او پر سے بیسارا منظر دیکھ رہے تے۔ نواب صاحب نے کہا کہ
میں اس پر راضی ہوں کہ یہ ساری دولت، یہ کوشی، یہ بنگلے وغیرہ یہ سب اللہ
تعالیٰ جھے ہے لیں اور آ رام وسکون کی جو نینداس مزدور کو واصل ہے، وہ

## آج سب کھے ہے، مگر برکت نہیں

مجھے مل جائے۔ البذا وولت ہے لیکن برکت نہیں۔

اگر خور کیا جائے تو بینظر آئے گا کہ حارا آج کا مسلم بیہ ہے کہ آج

ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن برکت نہیں ہے، جو محض ماباندایک ہزار روپ
کما رہا ہے اور وہ خض جو ماباندایک لاکھروپ کما رہا ہے، دونوں کی زبان سے
ایک بی جملہ سننے کو لیے گا کہ ''گزارہ نہیں ہوتا''، بلکہ بعض اوقات لاکھوں
کمانے والا اس مزدور کے مقابلے میں زیادہ شکوہ کررہا ہوتا ہے جو مہینے میں دو
ہزار روپ کما تا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کم آج برکت اٹھ گئ ہے، نہ مال میں
برکت ہے، نہ کھانے میں برکت ہے، نہ پانی میں برکت ہے، نہ لبان میں
برکت ہے، نہ اوقات میں برکت ہے، نہ پانی میں برکت ہے، نہ لبان میں
برکت ہے، نہ اوقات میں برکت ہے۔

## آج وفت میں برکت نہیں

آج کے دور میں سائنس کی ایجادات نے انسان کا کتنا وقت بچایا ہے۔ پہلے زمانے میں پکانے کے لئے چواہا جمونکنا پڑتا تھا، لکڑیاں سلگائی جاتی تحس، اگرایک کپ چائے بنانی ہوتو آ دھا گھند چاہئے۔ گرآئ کے دور بیل تم
نے چو لیے کا کان موڑ ااور چواہا جل گیا اور دومن بیل چائے تیار ہوگئ، گویا
کہاں گیا؟ ای طرح پہلے سنر پیدل ہوتے تیے یا گھوڑ وں اور اونوں پر ہوتے
کہاں گیا؟ ای طرح پہلے سنر پیدل ہوتے تیے یا گھوڑ وں اور اونوں پر ہوتے
تی ، آئ تیز رفآر سواریاں موجود ہیں، یہاں تک کر صرف تین گھنے بیل ایک
پُراعظم سے دوسر سے پُرَاعظم بیل پہنے کتے ہو، چوہیں گھنے بیل پوری و نیا کے گرو
چکر لگا سکتے ہو، البذا ان تیز رفآر سوار یوں سے ہمارا کتنا وقت نی گیا، کین اس
کے باوجود بیرونا ہے کہ وقت نہیں ملا، فرصت نہیں ہے۔ نی ایجادات نے جو
اوقات بیل کرت نہیں ہے۔
اوقات بیل کرکت نویل ہے کی برکت

جب الله تعالی وقت میں برکت عطافر ماتے ہیں تو پھر تیمیس سال کے اندر پوری ونیا میں انقلاب برپا ہوجاتا ہے۔ نبی کریم سلی الله علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے! اگر تعلیم کی طرف نظر ڈالیس تو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری عمر تعلیم ہی ویتے دہے، اگر اصلاح کے کام کی طرف دیکھوتو بینظر آئے گا کہ ساری عمر لوگوں کی اصلاح ہی کرتے رہے، اگر جہاد کے کام کو دیکھوتو بینظر آئے شخر آئے گا کہ آپ ساری عمر جہاد ہی کرتے رہے، لیکن اللہ جل شانہ نے حضور اقدین صلی اللہ علیہ وسلم ہے صرف تیمیس سال میں سارے بڑے بڑے برے کام

انجام ولوا وین ، بیرسب وقت کی برکت ہے۔ اور الله تعالی نے سرکار ووعالم صلی الله علیہ وسلم کے اوقات میں جو برکت عطا فرمائی تھی ، سرکار کے ان غلاموں کے اوقات میں بھی وہ برکت عطاء فرما دی جنہوں نے آپ علیہ کی غلاموں کے اوقات میں بھی وہ برکت عطاء فرما دی جنہوں نے آپ علیہ کا غلامی کوسر کا تاج سمجھا ، تھوڑے وقت میں الله تعالی نے ان ہے بھی کتنے بروے بڑے کام لے لئے۔

#### حضرت تھا نویؒ اور دنت کی برکت

بہت دور کی بات نہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الشرہ کو دیکھتے! آیک ہزار تصانیف چھوڈ کر دنیا ہے تشریف لے گئے، آج آگر کوئی فخص ان کی تصانیف کو اوّل ہے آ خر تک صرف پڑھنا ہی چاہتو اس کے لئے بھی سالہا سال درکار ہیں۔ ان تصانیف کے ساتھ ساتھ مجالس بھی جاری تھیں، اصلاح و ارشاد کا کام بھی جاری تھا، خط و کتابت بھی جاری تھی، الشدتعالیٰ نے ان کے اوقات میں بیر برکت عطافر مائی تھی۔

## برکت حاصل ہے تو سب مجھ حاصل ہے

بہرطال! اللہ تعالی ہے اصل ما تکنے کی چیز برکت ہے، جب یہ برکت اللہ عالی ہے اس ما تکنے کی چیز برکت ہے، جب یہ برکت اللہ عالی ہے تو پھر رونا، پیے میں رونا، مکان میں رونا، وقت میں رونا، جر چیز میں رونا ہوتا ہے، یہ سب برکت کے فقدان کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ اس لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا تحقین فرمائی کہ یہ دعا کرو کہ:

## وَبَارِكُ لِيَ فِي رِزْقِي

اےاللہ! میرے رزق میں برکت عطا فرما۔

وہ رزق چاہے تھوڑا ہولیکن برکت والا ہو، پھر دیکھو کہ اس رزق میں کیا لطف آتا ہے۔

تمام حاجتیں ان دعاؤں میں سٹ گئیں

مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في مندرجه بالا جو تين دعا كي وضوك دوران تقين فرما كي، اگر انسان پانچول نمازوں ك وقت وضوكرتے ہوئے سيد دعا كي مائي تو الله تعالى قبول فرما كي گئي انشاء الله اور جب اس نيت سے بيد دعا كي مائكو ك درسول الله صلى الله عليه وسلم في بيد دعا كي مائكي ميں تو مكن نہيں ہے كہ بيد دعا كي قبول نه ہول، انشاء الله ضرور قبول فرما كي ميں تو مكن نہيں ہے كہ بيد دعا كي قبول نه ہول، انشاء الله ضرور قبول فرما كي اور دنيا و آخرت كى كوئى حاجت الي نہيں ہے جو ان تين وعاؤل ميں سمث نه كئى ہو۔

وضو کے دوران کی دوسری دعا

وضو کے دوران حضور اقدی صلی اللہ علیہ دیکم سے جو دوسرا ذکر ٹابت

ع، دويه

أَشْهَدُ أَنُ لا إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ- بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم وضو کے دوران مید ذکر فرمایا کرتے تھے اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وضو کے بعد آسان کی طرف نظر اٹھا کر بدذکر فرمایا کرتے تھے۔

وضو کے بعد کی دعا

وضو کے ختم ہونے کے بعد حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم بدوعا پڑھتے

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّا بِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والول میں سے بنا و پینے اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا و پینے اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا و پینے اور بزرگوں نے وضو کے دوران جو ہر ہر عضو کے دھونے کے وقت کی دعا کیں بتائی ہیں، اگر زندگی رہی تو انشاء اللہ اگلے جعہ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حق میں ان وعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے گھروں میں بھی کشادگی عطافرمائے اور دھوکو جناب عطافرمائے اور دھوکو جناب

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سقت کے مطابق انجام دینے کی تو یُق عطا فرمائے۔آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# وضو کے دوران ہرعضو دھونے کی علیجدہ دعا

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُومِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ مَادِي لَهُ وَاللّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانُ لاَ إِللهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لاَ هَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لاَ مِتَحَمَّداً وَمُولَانَا مُحَمَّداً وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَيْثِرُا - فَا بَعْدُا

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ ﴿ الْجِيْبُ دَعُوةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانٍ -(سرة البَّرَة، آيت ١٨١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محرّم و برادران عزیز! گزشته جمد کو ان دعاؤل کا بیان ہوا تھا جو دعا کیں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم ہے وضو کے دوران پڑھنا ٹا بت ہیں، لیکن بزرگوں نے وضو کے دوران ہرعضو کو دھوتے وقت مستقل دعاؤں کی بھی تعلیم دی ہے، بید دعا کیں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح ثابت نہیں کہ آپ وضو کے دوران فلال عضو کو دھوتے وقت فلال دعا پڑھا کرتے تھے، البتہ بید دعا کیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دوسرے مواقع پر پڑھنا ٹابت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دوسرے مواقع پر پڑھنا ٹابت ہے۔ بیرگوں نے وضو کے دوران احصا وکودھوتے وقت بھی ان دعاؤں کو پڑھنے کی تعلیم دی تاکہ انسان کا وضو کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے اور اللہ تعلیم دی تاکہ انسان کا وضو کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے اور اللہ تعلیم دی تاکہ انسان کا وضو کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے اور اللہ

تعالیٰ سے بیوعائمی مانگنا رہے۔

وضوشروع كرتے وقت كى دعا

چنانچہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب آ دی وضو شروع کرے تو بدوعا

27

بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْمَظِيْمِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلامِ ـ

لین اس الله تعالی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بلند اور عظیم ہے اور تمام تعریفیں اس الله تعالی کے لئے میں جس نے ملت اسلام کی دولت عطا فرمائی۔

## گٹول تک ہاتھ دھونے کی دعا

اس كے بعد جب گول تك باتحد دحوے توبيدعا پڑھے: اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُكَ الْيُمُنَ وَالْبَرُكَةَ وَاَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّنُومُ وَ الْهَلاكَةِ ـ

اے اللہ! یس آپ سے خیر و بر کمت کا صوال کرتا ہوں اور نوست اور ہلاکت سے آپ کی پناہ جاہتا ہوں۔

## کلی کرنے کی دعا

اس کے بعد جب کلی کرے تو میدوعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اعْنِيْ عَلَى بَلاَوَةِ الْقُوْآنِ وَ ذِكُرِكَ وَ شُكْرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ ـ

یا اللہ! حلاوت قرآن کریم کرنے پر اور آپ کا ذکر کرنے پر اور آپ کا شکر اوا کرنے پر اور آپ کی بہتر طریقے سے عبادت کرنے پر میری اعانت فرما۔

## ناك ميں پانی ڈالتے وفت كی دعا

اس كے بعد جب ناك ميں پانى ڈالے تو يدعا پڑھے: اَللَّهُمَّ اَرِحُنِى رَا لِعَمَّ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحُنِى رَائِحَةَ النَّارِ اے اللہ! مجھ جنّت كى خوشبوسطّها ہے اور جنم كى خوشبونہ سَكُما ہے۔

## چېره دهوتے وقت کی دعا

اس کے بعد جب چرہ والوے تو سادعا پڑھے:

اَللَّهُمَّ بَيْضُ وَجُهِي يَوْمَ تَبَيْضُ وُجُوهٌ ۗ وَتَسُودُ وُجُوهٌ

اے اللہ! جس دن کچھ چہرے سفید ہول کے ادر کچھ چبرے سیاہ ہول گے، اس دن میرے چبرے کوسفید بناسیے گا۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد

فرمايا:

يَوُمُ تَبُيَضُّ وُجُوهٌ ۗ وَ تَسُودُ وُ جُوهٌ (مردة أَلْمُران، آعت ١٠١)

اس دن میدان حشر میں کھے چہرے سفید چیکتے ہوئے ہوں کے اور کھے چہرے سیاہ ہوں گے، مؤمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل صالح کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے سفید ہوں گے۔ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وُجُوهٌ كُوْمَئِلًا نَّاضِرَةٌ ٥ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٥ وَوُجُوهٌ يُومَئِلًا بَاسِرَةٌ ٥ تَظُنُّ أَنَ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ٥ (مرة التياء ، آنت ٢٥ مَاثِلًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

لین قیامت کے دن کچھ چہرے تو شاداب ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہول گے، اور کچھ چہرے مرجمائے ہوئے پر مردہ اور کملائے ہوئے ہوں گے اور ان کا بیا گمان ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ کمر تو زنے والا معالمہ کیا جائے گا۔ ایک اور مقام پرانڈ تعالیٰ نے فرمایا:

> وُجُوُهُ يُوْمَئِذٍ مُسْفِرةً ٥ ضَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً٥ وَ وُجُوهُ يُؤْمَثِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً ٥ تَرُهَقُهَا قَترَةً٥ اُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ٥

(سورة عمل المات ۱۳۲۲ م

لین بہت سے چبرے اس دن روثن، ہنتے اور خوشیال کرتے ہول کے اور کچھ

چرے ایسے ہول کے کہ ان پر اس دن غبار اور سیابی چھائی ہوگی، یبی لوگ کافراور قاجم ہول گے۔

## قیامت کے دن اعضاء جیکتے ہو گگے

بہرحال! میدان حشر ہی میں چیروں کی سابی اورسفیدی ہے انسان کو اسے انجام کا یہ لگ جائے گا کہ مجھے کہاں جانا ہوگا۔ مدیث شریف میں آتا ہے کہ جولوگ دئیا میں وضو کرنے کے عادی تھے، اللہ تعالی ان کواس حال میں اٹھا ئیں گے کہان کے چیرے، ان کی پیشانیاں اور ان کے ہاتھ اور ان کے یاؤں، بیرسب اعضاء حیکتے ہوئے ہوں گے اور اس جیک کی وجہ ہے دور ہے بہ نظر آئے گا کہ یہ بندہ نماز کے لئے وضو کیا کرتا تھا۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ "غُوًّا مُّحَجَّلِيْنَ" كي صورت بيس المحائج جائيں گے، ليني ان كے جرے مجی سفید ہوں گے اور ان کے ہاتھ اور یاؤں بھی سفید ہوں گے۔ چونکہ وہ دن آنے والا ہے اور چبرے کی سفیدی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی علامت ہے اور چیرے کی سیابی اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں مردود ہونے کی علامت ہے، اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ وضو کے دوران چیرہ دھوتے وقت بیدوعا کیا کروکہ:

> اے اللہ! میرا چرہ اس دن سفید رکھے جس دن کچھ چرے سفید ہول کے اور کچھ چرے ساہ ہول کے۔

#### دایاں ہاتھ دھونے کی دعا

اس کے بعد دایاں ہاتھ کہن تک دھوے تواس دنت بید عا پڑھے: اَللَّهُمَّ اَعْطِنِی کِتَابِی بِیَمِینِی وَحَاسِبُنِی حِسَابًا یُسِیْراً۔

اے اللہ! میرانامدا عمال جمعے داکیں ہاتھ میں و بیجے گا اور میرا حماب آسان فرمایے گا۔ اس دعا میں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر ہانا:

> فَامًّا مَنُ أُوْتِيَ كِتَلْبَهُ بِيَمِيْنِهِ 0 فَسَوُكَ يُحَاسُبُ حِسَاباً يُسِيْراً 0 وَيَنْقَلِبُ إلى آهُلِهِ مَسُرُوراً 0 (مِرةا تِكَالَى آمَالِهِ مَسُرُوراً 0

یعنی جس شخص کا نامدا عمال واہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور پھر وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا۔ لین اس سے سرسری حساب لے کر اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ۔ کیونکہ جس شخص سے با قاعدہ حساب لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنے ایک ایک کمل کا یورا حساب دو تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

مَنْ نُوقِشَ الجسَابَ عُذِّبَ. (ايرادو، كرب الجائز، باب عيادة الشاء) یعنی جس مخف سے پورا پورا حساب لیا جائے اور اس کو ایک ایک مل کا جواب دینا پڑے تو بالآخر اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ عذاب میں جتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین

# مجموی زندگی درست کرنے کی فکر کریں

یہ ایمان کی دولت ایس چز ہے کہ جب اللہ تعالی یہ دولت کسی کوعطا فریا ویتے ہیں تو اس پر بدكرم موتا ہے كه اگر اس كى مجموى زندگى الله تعالى كى اطاعت میں گزری ہے، اگر جداس سے چھوٹے جھوٹے گناہ بھی ہو گئے ہاں تو الله تعالیٰ اس کے حساب کتاب میں زیاوہ جانچ پڑتال نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی اور پیشی ہونے کے بعد اس کا نامدا عمال سرسری طور پر دکھا ویا جائیگا، پھر الله تعالیٰ اینے کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور جنت میں بھیج ویں گے لیکن جس تخض کی مجموعی زندگی معصیت میں گز ری ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ ہے عافل رہاتھا اور اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس ہی دل ے جاتا رہا تھا، ایے تخص ہے حساب بورا بورا لیا جائے گا، اور جس تخص ہے پورا بورا حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں دحرلیا جائے گا۔ ای لئے خود حضور اقدى صلى الله عليه وملم نے بھى قرمايا كەبيەد عا ما تكا كروكە:

> اے اللہ! میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں عطا فرمایئے گا ادرمیرا حساب آسان کیجے گا۔

عربی کے الفاظ یادنہ ہوں تو اردوش بیددعا کرلیا کرو۔

## بایاں ہاتھ دھونے کی دعا

اس كے بعد جب باياں ہاتھ دھوے تو يد دعا كرے: ٱللَّهُمُّ لَا تُعْطِنِيُ كِتَابِيُ بِشِمَالِيُ وَلاَ َ مِنْ وُرَاءِ ظَهْرِيُ

اے اللہ! میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیجے گا اور نہ یشت کی طرف ہے دیجے گا۔

قرآن كريم ين آيا ب كم مؤمنون اور نيك عمل كرف والول كوان كا نامه اعمال وائريم بن آيا ب كم مؤمنون اور نيك عمل كرف والول كوان كا نامه اعمال وائين باتحد بن ويا جائر في اعمال بيث كى جانب سے بائين باتحد بين ويا جائے گا۔ اس لئے بيد عاكر في حاسم كد:

اے اللہ! میرا نامداعمال ندتو بائیں ہاتھ میں و بیجے اور ند پشت کی جانب سے د بیجے تاکد کا فروں اور برعملوں میں میرا شار ندہو۔

سر کامسے کرتے وفت کی دعا

اس کے بعد جب انسان سرکامتے کرے تو اس کے لئے بردگوں نے فرمایا کہ بید دعا کرنی جائے گر:

اَللَّهُمَّ اَظِلَیْ مَحْتَ ظِلِّ عَرُشِكَ یَوْمَ لَا ظِلُّ اِلْا ظِلُّ عَرُشِكَ -اے اللہ! بھے اپنے عرش كا ساميہ عطا فرماہے گا اس دن جس دن آپ كے عرش كے سائے كے علاوہ كوئى ساميٹيس ہوگا۔

ہر سلمان جانتا ہے کہ جب میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے تو وہاں پر شدید گری کا عالم ہوگا اور سورج قریب ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ اس ون اپنے پینے میں غرق ہوں گے، بعض لوگوں کے گھٹوں تک پینے ہوگا، بعض لوگوں کے مینے تک پینے ہوگا اور بعض لوگوں کے مینے تک پینے ہوگا اور بعض لوگوں کے مینے تک پینے ہوگا اور بعض لوگوں کے مینے تک پینے ہوگا ور بعض مولوں کے مونوں تک پینے ہوگا ، اس طرح لوگ اپنے پینے میں ڈو بے ہوئے مول کے ۔ اللہ تعالی حشر کے دن کی اس گری ہے ہم سب کو تحفوظ رکھے۔ آھن ۔ اس لئے ہر رگوں نے قربایا کہ بیدوعا کیا کردکہ:

اے اللہ! جس دن آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سامینہیں ہوگا، جھے اس دن اپنے عرش کا سامیہ عطافر ما۔

## عرش کے سائے والے سات افراد

صدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سات قتم کے لوگوں کا بطور

#### خاص ذكر فرمايا:

(۱) ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہواور بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کوعبادت کا ذوق عطا فرمایا ہو۔ (۲) دوسرے وہ شخص جس کا دل ہر دفت مجد میں اٹکا ہوا ہو، ایک نماز پڑھ کرگھر گیا، اب دوسری نماز کی فکر اور اس کا انتظار لگ گیا کہ جھے دوبارہ مجد

من جانا ہے۔

(۳) تیمرے دہ مخص جس کو کسی صاحب منصب اور حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت وی ہو، لیکن اس نے جواب میں کہا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہوں۔

( ٣) چوتھ وہ فخض جس نے دوسرے فخص سے صرف اللہ کے لئے محبت کی ہو، کسی دنیاوی غرض کے لئے دوتی اورونیت ندکی ہو۔

(۵) پانچویں وہ فخص جس نے وائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ دیا ہو کہاس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہۃ نہ چلا ہو کہ کیا دیا ہے۔

(۲) چھٹا وہ مخض جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے نتیج میں اس کی آنکھوں ہے آننو جاری ہوگئے۔

(۷) ساتویں امام عادل ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے ہیں جگہ عطا فرمائمیں گے۔اس لئے سر کا شم کرتے وقت بید دعا کرنی چاہئے کہ یا اللہ! مجھے اس دن عرش کا سامیہ عطا فرما جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی

سابیتیں ہوگا۔

# گردن کے سے کے وقت کی دعا

اس کے بعد جب آ دمی گردن کا سے کرے تو بید دعا پڑھے: اَللَّهُمَّ اَعْتِقُ رَقَبَتِی مِنَ النَّادِ -اے اللہ! میری گردن کو آگ (جہنّم) ہے آ زاد کر دیجے ۔

# وامال یاؤل دھوتے وقت کی دعا

اس ك بعد جب واحنا باؤل وحوت توبيدها بره: اللَّهُمَّ ثَبِّتُ قَدَمَىٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَضِلُّ فِيهِ الْآقُدَامُ

اے اللہ! میرے پاؤں کو اس دن بل صراط پر ابت قدم رکھنے گا جس دن وہاں پرلوگوں کے پاؤں پیسل رہے ہوں گے۔

یہ پل صراط جہنم کے اور ایک ٹیل ہے جس سے گزر کر آ دمی جنت میں جائے گا، جولوگ جہنمی ہوں گے ان کے پاؤں اس ٹیل پر پسل جا کیں گے جس کے نتیج میں وہ جہنم کے اندر جا گریں گے۔

# بکل صراط پر ہرایک کو گزرنا ہوگا

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں آگڑے گے ہوئے ہیں، جب کوئی جہنم اس کی جہنم میں آگڑے گئے ہوئے ہیں، جب کوئی جہنم میں گرا آگر اس کو گئے گر جہنم میں گرا دے گا۔العیاذ باللہ العلی العظیم۔ بیدونت بہت تخت ہوگا اور ہر خض کواس پٹل پرے گزرنا ہوگا۔ قرآن کریم کا ارشادے:

وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَدُماً مُقْضِيًّا . (سرة مركم، آيت الد)

یعنی تم میں سے ہر مخص کو جہنم پر سے گزرنا ہی ہے، چاہے وہ مؤمن ہو یا کافر
ہو، نیک ہو یا برا ہو لیکن اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے اور وہ اطاعت
گزار ہوگا تو وہ بیکل کی طرح تیزی ہے اس پُل پر سے گزر جائے گا، جہنم کی
کوئی چش اس کو نہیں پہنچ گی، لیکن اگر وہ کافر ہوگا یا فاسق و فاجر ہوگا تو اس
صورت میں جہنم کے آ کڑے اس کو اپنی طرف کھنچ لیس گے۔ اس لئے
بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کروکہ اے اللہ! مجھے اس دن فابت قدم رکھے گا

بایاں پاؤں دھوتے وفت کی دعا

جس دن لوگوں کے یاؤں میسل رہے ہوں گے۔

اس کے بعد جب بایاں پاؤل دھوئے تو یہ دعا پڑھے: اَللَّهُمَّ اجْعَلُ ذَنْبِی مَغْفُورُا وُسَعُییْ مَشُکُورًا

#### رَّ بِجَارَتِي لَنُ تَبُوْرَ ـ

اے اللہ! میرے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے اور پس نے جو پھر عمل کیا ہے اپنے فضل سے اس کا اجر مجھے عطا فرما ہے اور جو پس نے تجارت کی ہے بینی جو ندگی گزاری ہے، جو حقیقت بیں تجارت ہی ہے، اس کا نتیجہ آخرت بیل ظاہر ہونے والا ہے، تو اے اللہ تعالی ! میری زندگی کی تجارت کو گھائے کی تجارت نہ بناہے گا بلکہ نفع کی تجارت ہو کر آخرت میں اس کا اجر مجھے مل جائے۔

بہرحال! بزرگوں نے فرمایا کہ وضو کے دوران بید دعا کیں پڑھتے رہنا چاہئے، بہترین دعا کیں چاہئے۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی دوسرے مواقع پر ان دعاؤں کا پڑھنا خابت ہے، اگر چہ وضو کے وقت پڑھنا خابت نہیں۔ اگر ان بیں ایک دعا بھی اللہ تعالی نے قبول فرمالی تو انشاء اللہ تعالی بیڑھ پار ہوجائے گا، اللہ تعالی ہم سب کے حق بیں بیرساری دعا کیں قبول فرمالے۔ آبین۔ دعاؤں کے عربی الفاظ یاد کہ ہوں، آبین۔ دعاؤں کے عربی الفاظ یاد کرلیس اور جب تک عربی الفاظ یاد نہ ہوں، اس وقت تک اردون میں ما تک لیس، تو اس وضو کے نتیج میں اللہ تعالیٰ ظاہری مافی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی مطافی جی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکات ہم سب کو علی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تو فیق عطافر مائے ۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

بِشُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# وضو کے بعد کی دعا

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ اللّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلَّهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلَّهَ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ سَيِدنَا وَنَبِيْنَا وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلّهُ اللّهُ لَعُلَاهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلّهُ اللّهُ لَعُدُا

فَاعُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبُ الْمَجِيبُ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبُ الْمَبُوالِيُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوالِيُ وَلَيُوْمِنُوالِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ۞ (مرة البرة ، آيت ١٨١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محرّم اور برادران عزیز! الله جل شانه بے تعلق تو ی اور مضبوط

کرنے کے لئے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ادعیہ ما تورہ تعلیم فرمائی

ہیں، صح سے شام تک تمباری زندگی بین جو مختلف موڑ آتے ہیں، ہر موڑ کے
لئے ایک دعا تلقین فرما دی ہے کہ بیدعا ما نگا کرو، جب صح بیدار ہوتو بیدعا کرو،
جب گھر سے باہر نکلوتو بیدعا کرو، جب بازار جاؤ تو بیدعا کرو، جب بیت الخلاء
میں جاؤ تو بیدعا کرو، جب محید ہیں جاؤ تو بیدعا کرو، وغیرہ۔ انہی اوعیہ ما تورہ
میں سے بعض کی تشری بچھلے جمعوں میں عرض کی تقی ۔

وضو کے دوران پڑھنے کی دعا

وضو کی دعاؤں کا بیان چل رہا تھا، وضو کے دوران نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم جودعا پڑھا کرتے تھے وہ بیتھی:

# اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِیُ ذَنْبِیُ وَ وَسِّعُ لِیُ فِیُ دَارِیُ وَبَارِكُ لِیُ فِیُ رِزُقِیُ-

بعض روانتوں میں آتا ہے کہ وضو کے دوران اور بعض روانتوں میں آتا ہے کہ وضو کے بعد آپ علی ہے۔ یڑھا کرتے تھے:

> اَشْهَدُ اَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَدُدُهُ وَرَسُولُهُ \_

## وضو کے بعد کی دعا

جب آدی وضو سے فارغ ہو جائے تو اس وقت کیا دعا کرے؟ نی کریم صلی اللہ علیہ وہ کے سام سرقع پر دو دعا کیں پڑھنا ثابت ہے، ایک بیک:

اَللّٰهُمُّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّا بِینَ وَاجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِیُنَ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب بندہ وضوکرتا ہے تو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی باطنی صفائی بھی کرتے جاتے ہیں، اور ہرعضو سے ارتکاب کے ہوئے صغیرہ گناہ اللہ تعالی معاف فرماتے جاتے ہیں، ور بہت نہا نہ اللہ وابت میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو وہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے دوم میں، اب کمیرہ گناہ باق ہوتے ہیں، اب کمیرہ گناہ وں سے پاک عرف اور اقد س صلی اللہ علیہ دکم نے یہ دعا شرائی گناہوں سے پاک گناہوں سے پاک

# اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّا بِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

یعنی اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں ہے کر دیجے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں میں سے بنا دیجے جوطہارت اور یا کی حاصل کرنے والے ہیں۔

# صغیرہ کے ساتھ کبیرہ کی بھی معافی

اس دعا میں دو جیلے ارشاد فرمائے، ایک جملہ یہ کہ جھے بہت تو بہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ اس جیلے کے دومفہوم ہو بھتے ہیں، ایک یہ کہ دضو کے ذریعہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو گئے، اس لئے کہ صغیرہ گناہ نیک اعمال کے ذریعہ معاف ہو جاتے ہیں، کیکن کبیرہ گناہوں کے بارے ہیں قانون یہ ہے کہ وہ تو بہ کہ از ساف ہو تے، اس لئے اس موقع پر بیدعا تلقین فرمائی کہ اے اللہ! میرے مغیرہ گناہ تو معاف ہو گئے لیکن میرے بڑے گناہ انجی باق ہیں، ان سے پاک ہونے کے لئے اے اللہ! مجمعے تو بہ کی تو فیق عطا فرمائے تاکہ اس تو فیق کے بعد میں تو بہ کروں ادر اس کے نتیجے ہیں میرے کبرہ گناہ بھی معاف ہو جا کہیں۔

# بار بارتوبه كرنے والا بنا ديس

اس جملے کا دومرامغہوم یہ ہے کہ بیٹیس فرمایا کہ جھے توبد کی توفیق عطا فرمایے بلکہ بیفرمایا کہ جھے ان لوگوں میں سے بناد یجئے جو بہت توبد کرنے والے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ یہال مبالغہ کا صیغہ کیوں استعال فرمایا، جبکہ معاف کردوں گا، اب بہت توبرکرنے کا کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ
یا اللہ! ہیں اس وقت تو تو ہر کرلونگا اور اس کے نتیج ہیں آپ میری مغفرت بھی
فرما دیں گے، لیکن اس کے بعد بھی جھے اپنے او پر بھروسے نہیں ہے، نہ جانے
کب دوبارہ پھسل جاؤں اور پھر دوبارہ گناہ ہیں جتلا ہو جاؤں، اگر ایسا ہو
جائے تو اے اللہ! جھے دوبارہ توبہ کرنے کی توفیق و بیخ گا؟ جس طرح انسان
کے کپڑے ایک مرتبہ دھلنے کے بعد دوبارہ میلے ہو جاتے ہیں اور ان کو دوبارہ
دھونے کی ضرورت بیش آ جاتی ہے، اس طرح انسان توبہ کے ذریعہ پاک ہو
جاتا ہے اور پاک ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر
ناپاک ہوجاتا ہے اور پھر دوبارہ توبہ کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس لئے یہ دعا
فرمائی کہ اے اللہ! اول تو میری حفاظت فرمائے اور اگر گناہ ہوجائے تو بھے
دوبارہ توبہ کی توفیق عطافر اسے۔

## بہت زیادہ رجوع کرنے والا بنادیں

اس جملے کا تیمرامنہوم ہے ہے کہ اس میں لفظ "توّاب" آیا ہے۔جس کے معنی ہیں "بہت لوٹے والا اور بہت رجوع کرنے والا" دعا کے اب معنی ہے ہوئے کہ اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جو ہر وقت آپ سے رجوع کرتے ہیں، ہر وقت آپ کی طرف لوٹے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر رکھا ہے، ان کو جب بھی کوئی مسئلہ چیش آتا ہے تو ہے لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بید عااس دفت کی جارہی ہے جب آ دمی ابھی دفتو سے فارغ ہوا ہے اور دفسو کے دوران بھی ادعیہ ماثورہ پڑھتار ہا ہے، اب بید دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ! مجھے کثرت سے آپ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے تاکہ ہردفت میں آپ سے رابطہ قائم رکھوں۔

# باطن کو بھی پاک کرنے والا بنا دیں

اس دعا كا دوسرا جمله بيہ:

وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ..

اے اللہ! بھے ان لوگوں میں سے بنا دیجے جو کوشش کرکے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ 'طاہر' کے معنی ہیں' پاک' کیکن لفظ مُعَطَقِرِیْنَ ''باب تفض ' سے بے اور باب تفعل کی خاصیت مشقعہ اور تکلف ہے، لہذا اس لفظ کے معنی بیہ ہوئے کہ جواہمام کرکے اور کوشش کرکے پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ مطلب بے ہے کہ بید وہ لوگ ہیں جو ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکی بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنے دل کی دنیا کو بھی پاک کرتے ہیں۔ لہذا اے اللہ! وضو کرنے میں اور اپنے دل کی دنیا کو بھی پاک کرتے ہیں۔ لہذا اے اللہ! وضو کرنے کرنے ہیں اور اپنے دل کی دنیا کو بھی پاک کرتے ہیں۔ لہذا اے اللہ! وضو کرنے کے بیا میں کیل کرنے میں میل کچیل میں دور کر دیجے۔ فضا وہ بھی زائل ہوگیا، کین اب میرے باطن کا میل کچیل بھی دور کر دیجے۔ وضو کے بودرحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو بیدوعا پڑھنا ٹابت ہے۔

# وضو کے بعد کی دوسری دعا

وضو کے بعد ایک اور ذکر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت

ے،آپ یہ پڑھاکرتے تھے:

سُبُحْنَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمُدِكَ لَا اِللَّهَ اِلَّا اَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَيْكَ

اے اللہ! یس آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی حمد کرتا ہوں ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ، آپ کا کوئی شریک نہیں، یس آپ سے استنفار کرتا ہوں اور توب کرتا ہوں۔ اس وعا یس بھی وہی بات دوبارہ آگئ، لین صغیرہ گناہ تو وضو سے خود بخود معاف ہوگئے تھے، کبیرہ گناہوں کے لئے توب کی ضرورت تھی، اس لئے وضو کے بعد آپ نے بیدعا فرمائی:

اَسْتَغُفِرُكَ وَاتُونُ إِلَيْكَ

اے اللہ! میں آپ سے مغفرت مانگا ہوں اور آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ البذا توبہ کے ذریعہ کمیرہ گناہوں کو بھی معاف کرالیا۔

# اليا څخص محروم نبيس رے گا

آپ ذرا تصور کریں کہ جوانسان دن میں پانچ مرتبہ وضو کرے گا اور وضو کرنے کے دوران وہ اذکار پڑھے گا جو حضور الدّس صلی الله علیہ وسلم نے تلقین فرمائے اور ہروضو کے بعد سے کے گا:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْنِيُ مِنَ التَّوَّا بِيْنَ وَاجْعَلْنِيُ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيُنَ اور بد کیے گا کہ اے اللہ! میں آپ ہے مغفرت مانگا ہوں اور تو ہرتا ہوں ، تو گویا کہ وہ مخض دن میں یا پچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ اور استغفار کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں فر ما کیں گے؟ کیا ایسے بندے کواللہ تعالیٰ اینے ساتھ مضبوط تعلق نہیں عطا فرما کیں گے؟ جو بندہ یہ کہدر ہاہے كه اب الله! مجھے اپنی طرف رجوع كرنے والا بنا ديجئے اور اپني طرف ماكل ہونے والا بنا دیجئے تو کیا ایسے بندے کو اللہ تعالی محروم فرما دیں گے؟ ہرگز ہیں۔ارے وہ تو رحمٰن الرحیم ہیں، وہ تو جارے پروردگار ہیں، اگر ایک بیٹا یے باب سے یا اپنی مال سے روزانہ دن میں یا کج مرتبہ ایک ورخواست کرے، وہ درخواست بھی نامعقول نہ ہو، تو کیا کوئی باپ ایسا ہوگا جو اس کی درخواست کو قبول نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا، اللہ تعالی تو ماں باب ہے کہیں زیادہ رحیم و کریم ہیں، مہریان ہیں، وہ کیسے بندے کی اس دعا کو روفر ما دیں گے، بلکہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ دعا ضرور قبول ہوگی اور قبول ہونے کے متسح میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اینے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرمائیں گے اور اس

تعلق کے نتیج میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کی زندگی درست ہوجائے گ۔ بہرحال! بیدوضو کے بعد پڑھنے کی دعائیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پرعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# نماز فجر کیلئے جاتے وفت کی دعا

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لا مِيدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا وَأَشْهَدُانً مَحْمَداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا -

فَاعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ و وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبُ و أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ \_ (مورة الترقية تعد ١٨١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزيز!

فیری نمازے لئے جب مسلمان بیدار ہوگا اور وضوکرے گا اور وضوک بعد وہ نماز فیر باجماعت اواکرنے کے لئے مجدی طرف جائے گا تو فیری نماز کے لئے جاتے ہوئے رائے میں جو دعا پڑھنا حضور اقدس مسلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ بیرہے:

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُوْراً وَفِي بَصَرِى نُورًا وَفِي سَمْعِي نُوراً وَ عَن يَّمِيْنِي نُوراً وَعَنْ يَسَادِى نُوراً وَ فَوقِتَى نُوراً وَ تَحْتِي نُوراً وَ اَمَامِى نُوراً وَ خَلْفِى نُوراً وَاجْعَلُ لِى نُوراً وَ اَعْظِمُ لِى نُوراً اَللَّهُمَّ اَعْطِنِی نُوراً - اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا فرما دیجے۔ دیکھے! فجر کا دفت ہے اور آدی نماز فجر کے لئے جارہا ہوتی ہوتی ہوں رات کی تاریکی جارہی ہوتی ہے اور دن کی روشیٰ کی آمہ کے دفت حضور اقد س صلی دن کی روشیٰ کی آمہ کے دفت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ما مگ رہے ہیں کہ اے اللہ! یہ ظاہری روشیٰ تو آپ پھیلا رہے ہیں کہ اے اللہ! یہ ظاہری روشیٰ تو آپ پھیلا رہے ہیں کی ساتھ میرے دل میں بھی نور عطا فرما ہے، میری آسمھوں میں نور عطا فرما ہے، میرے کا نول میں نور عطا فرما ہے، میرے دائیں طرف نور ہو، میرے اور نور ہو، میرے اور نور ہو، میرے اور نور ہو، میرے اور نور ہو، میرے لئے نور مقرر ورمی میرے لئے نور مقرر

فرما وشیخے، اے اللہ! میرے نور کو بڑا کر وشیخے، اے اللہ! مجھے نور عطا فرمایئے۔ایک روایت میں اس لفظ کا اضافہ ہے کہ:

#### وَاجْعَلْنِي نُوراً ــ

اے اللہ! مجھے سرایا نورینا دیجئے۔ نجر کی نماز کے لئے جاتے وفت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میں معمول تھا کہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

# ابیا شخص محروم نہیں رہے گا

اگر ایک شخض روزانہ بلا ناغہ سے کے وقت نماز کے لئے جاتے ہوئے راستے میں بیدوعا ما تک رہا ہے کدا ہے اللہ! جمھے سرایا نور بنا و بجئے ، میرے ول میں نور ہو، میری آ تکھوں میں نور ہو، میرے کانوں میں نور ہو، میرے آ گے، میرے پیچے، میرے اوپر، میرے بنچے، میرے واکس، میرے باکیں نور ہو، میرے ہر طرف نور ہو، اے اللہ! مجھے نور بنا دیجئے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرما کیں گے؟ جو تخص روزانہ یہ دعا ما نگ رہا ہو اور ایسے وقت میں ما تک رہا ہوں جب کہ وہ بستر کو چھوڑ کر نیند کی قربانی دے کراپنی خواہشات کو یا مال کرکے اللہ تعالٰ کے لئے لکلا ہے، وضو کرکے پاک صاف ہوکر اللہ تعالٰی کی عبادت کے لئے جارہا ہے، کیا اس کی دعا قبول نہیں فرما کیں گے؟ کیا اس کونورعطا نہیں فر ہا کیں گے؟ ضرورعطا فر ہا کیں گے۔

دل کے اندر نور ہونے کا مطلب پھر ہر چیز کا نورا لگ ہوتا ہے، جراغ اور بچلی کا نور روشنی ہے، آتکھوں کا نور بینائی ہے، کیکن یہ بینائی ٹھاہری نور ہے، البتہ ہر چیز کا حقیقی اور باطنی نور ہے کہ جب اعضاء میں وہ نور پیدا ہوتو یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مُطّابِق استعال ہوں، یہ ہے اصل نور۔ لبذا اس دعا میں یہ جوفر مایا کہ میرے قلب میں نور ہو، قلب میں نور ہونے کا مطلب مدے کہ میرے قلب میں ا لیے خیالات آئی جومنور ہول، ایسے ارادے پیدا ہول جونور والے ہول اور الله تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں، اور قلب کے اندر سے نفاق کی بہاری دور ہو، قلب کے اندر سے تکبر دور ہو، قلب کے اندر سے حسدنگل حائے ،حرص

نکل جائے، مال و حاہ کی محت نکل جائے اور اس کی جگہ اللہ جل شانہ کی محبت دل میں بیدا ہواور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو،

نکیوں کی محبّت دل میں پیدا ہو، بیسب قلب کا نور ہے۔ جب انسان روزانہ

الله تعالى سے بينور مائے گا تو كيا الله تعالى اس كونور نبيس دي كے؟ ضرور دي كـ البت مائلنے والا صدق ول سے مائے، حسن نيت سے مائكے، توجہ اور

اجتمام اور دهیان سے مانکے تو انشاء اللہ بینور ضرور عطا ہوگا۔

## آ نکھ میں نور ہونے کا مطلب

اوراس دعا میں یہ جوفر مایا کہ میری آ تھوں میں نور پیدا فرما۔اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ تھ جائز اور حلال چیز کو دیکھے اور ناجائز چیز سے پر میز

كر، الى چزكود كيم جسكود كيمنے كے لئے الله تعالى في بير كله بنائى ہے،

اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔

تھیم الامّت حفرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ الله علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے

ارشا دفر مایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی

نگاہ سے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو الله تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ آ کھ کا جائز اور مستحب بلکہ واجب استعال

--

مال باب کود کھنے سے حج وعمرہ کا ثواب

ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که اگر اولا دائے باپ کو یا مال کو یا دونول کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک مرتبدان پرجبت کی نگاہ ڈالنا ایک مقبول تج اور ایک مقبول عمرہ کا ثواب رکھتا ہے۔ اب ہم بی بی نگاہ ڈالنا ایک مقبول تج اور ایک مقبول عمرہ کرنے کیلئے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالی نے واللہ بین کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، وہ ون بیل سینکڑوں مرتبد بج وعمرہ کا ثواب حاصل کر لیتا ہے، یہ آ کھ کا سیح استعال ہے۔ لیکن اگر یہ آکھ نا جا کز جگہ پر پڑے، مثلاً لذت حاصل کرنے کی نیت سے نامحرم کو دیکھے، یا کی کو تقارت کی نگاہ ہے دیکھے، ذلت کی نگاہ ہے دیکھے، تو یہ اس آ کھ کا ناجا مزاستعال ہے، یا کوئی شخص اس آ کھ کو ووسرے کی دل آزاری کے لئے استعال کرے، یا کوئی ایس چیز اس آ کھے سے دیکھے جس کو اس کا مالک چھپانا چاہتا ہے، تو یہ آ کھ کا ناجا مزاستعال ہے۔

# دوسرول کے گھروں میں جھانکنا

ایک صدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لے نو، اجازت لینے سے پہلے کسی کسی کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں۔ای صدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ:

#### مَنُ نَظَرَ فَقَدُ دَخَلَ ـ

لینی ایک شخص ابھی دوسرے کے گھریش واخل نہیں ہوا اور ابھی اس کو گھریش داخل ہونے کی اجازت نہیں لمی الیکن وہ گھر کے اندر جھا تک رہاہے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اجازت لینے کے انتظاریش دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے کھڑے اندر جھانکنا شردع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ علی نے ارشاد فرمایا کہ اجازت کے بغیرا ندر جھانکنا بھی جائز نہیں۔

### ایک واقعه

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ا ہے گھر میں تشریف فرما تھے، آ پ کے ہاتھ میں ایک تکھی تھی جس کے ذریعہ آ پ اپنے جسم پر خارش فرما رہے تھے، احیا تک آ پ علی کی نظر در واز ہے ہر یزی تو دیکھا کہ کوئی مخص دروازے کے سوراخ سے اندر جھا تک رہا ہے۔اب ظاہر ہے کہ جو صاحب اندر جما تک رہے بتھے ان کی نیت خراب نہیں ہوگی، کیونکہ عام طور پرحضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کے گھر میں کوئی الی چز ہوتی نہیں تھی کہ آ دمی چوری کرنے یا ڈا کہ ڈالنے کے لئے آئے، بظاہر وہ نبی کریم صلى الله عليه وللم كى محبّت ميس جما تك رباتها كداّب عليه كو ديكمون كداّب علیت کیا کررہے ہیں، لہٰذا ان کی نیت بظاہر خراب نہیں تھی کیکن جونکہ اجازت کے بغیر جما نک رہے تھے، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس طرح جما لکتے ہوئے دیکھا تو ان سے فر مایا کرتم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ تم اس لائق ہو کہ اس تھی ہے تمباری آ تکھ بھوڑ دی جائے۔

یہ نگاہ کا غلط استعال ہے

ایک دومری حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم في ارشاد فرمایا

کہ اگر کوئی مخف دوسرے کے گھر میں اجازت کے بغیر دیکھے اور وہ گھر والا اس
دیکھنے والے مخف کی آئی پھوڑ دے تو وہ مخف اپنے آپ کو طامت کرے،
پھوڑنے والے کو طامت نہ کرے۔ آپ علی ہے نے اتن بخت سزا اس کی بیان
فرمائی۔ بہرطال! یہ نگاہ کا غلط استعال ہے۔ اس طرح ایک مخص کا گھر او نچا
ہے اور دوسر مے مخف کا گھر نیچے کی طرف ہے، اور او پر گھر والا مخف نیچے والے
گھر میں جھا تک رہا ہے تو یہ نگاہ کا غلط استعال ہے گڑا جائز استعال ہے۔

آ نکھوں کے ذریعہ گناہ اور ثواب دونوں کماسکتے ہو

لہذا اس نگاہ کے ذریعہ اگر کوئی فخض چاہے تو روزانہ بیمیوں مرتبہ جج و عرہ کا ثواب حاصل کرسکتا ہے اوراس نگاہ کے ذریعہ اپنے دامن بیس اللہ تعالی کی رحمت جع کرسکتا ہے، اور یکی نگاہ ہے کہ اگر انسان اس کو غلط استعال کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گنا ہوں کا انبار جع ہوتا رہے گا۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ! میری آ تھے میں نور عطا فرمائی کہ اے اللہ! میری آ تھے میں نور عطا فرمائی کہ ایک اللہ کی بینائی تو الجمدللہ پہلے ہے موجود ہے، بلکہ اس نور سے مراد ظاہری بینائی تو الجمدللہ پہلے ہے موجود ہے، بلکہ اس نور سے مراد آ تھے کا وہ نور ہے جو آ تھے کو جائز استعمال کی حد

کان میں نور ہونے کا مطلب

ای طرح آپ عظم نے بیدعا فرمائی کداے اللہ! مرے کان میں

نور عطا فرما۔ اب کان بی نور عطا فرمانے کا بید مطلب نہیں ہے کہ اس نور کے بہتے بیں کان بیں کوئی بلب جل جائے گا یا کوئی چراغ جل جائے گا، بلکہ کان بیں نور عطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کان صحیح کا موں بیں استعال ہو، ناجائز کا مول ہوں ہو استعال ہو، ناجائز کا مول ہوں ہو ہے، مثلاً اس کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے جس کے نتیجے بیں ایک ایک ایک لفظ تہارے نامہ اعمال بیں نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہے، اس کان کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنواور دین کی باشی سنونو اس صورت بیں بیرکان عبادت بیں مصروف ہے، اللہ تعالی اس پر

# كان كالشجح استعال

اجروثواب عطافر مارہے ہیں۔

ایک محض کی کے پاس دین کاعلم حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے یا دین کی بات سننے کے لئے جاتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

" مَنُ سَلَكَ طَرِيُقاً يَلُتَمِسَ فِيْهِ عِلْماً سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَوِيُقاً إِلَى الْجَنَّةِ -(سلم ثريف كآب الذكروالدعام، باب فنل الاجتاع على تاوة الترآن)

یعی جو مخص علم کی بات سننے کے لئے کی رائے پر چلنا ہے تو اللہ تعالی اس رائے پر چلنے کی وجہ سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی مخص گھر سے چل کرمجہ کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بینیت بھی ہے کہ میں مجد میں جا کر دین کی باتیں سنوں گا اور قرآن کریم کی ارشادات اور گا اور قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین کے احکام سنوں گا تو یہ کان کا صحح استعال ہے، اس کے نیتیج میں اس کو حدیث میں بیان کردہ فضیلت حاصل ہوجائے گی۔

#### كان كاغلط استنعال

کین اگر کوئی محض اس کان کے ذریع فحش با تیں سنتا ہے یا گانا بجانا سنتا ہے، یا نامحرموں کی آ واز سے لطف اندوز ہونے کے لئے ان کی با تیں سنتا ہے، یا اس کان کے ذریع فیبت سنتا ہے تو بیسب کان کا فلط اور ناجائز استعال ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم بید وعا ما نگ رہے ہیں کہ استعال ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم بید وعا ما نگ رہے ہیں کہ اے اللہ! میرے کان میں نور عطا فرما، لیعنی بید کان جائز اور حال کام میں استعال ہواور ناجائز اور حرام کام سے بیجے، اور بید کان جنت میں لے جائے اور جہنم سے بیجائے، بید کان کا نور ہے۔ وائسیں با کیس، آگے چیجے نور ہونا

اس کے بعد یہ دعا فر مائی کہ میرے دائیں نور عطا فرما، میرے بائیں نور عطا فرما، میرے بائیں نور عطا فرما۔ یعنی اے نور عطا فرما۔ یعنی اے اللہ! میں جس جگہ بھی چل کر جاؤں، وہاں جھے نورانی ماحول عطا فرما ہے، ایسا ماحول ہوجو جھے نیکیوں پر ابھارے اور گناہوں سے بچائے، جو جھے آپ کی یاد

#### دلائے اور میرے دل میں آخرت کی فکر بیدا کر ہے

## شیطان جارطرف سے مملہ کرتا ہے

جس ونت الله تعالی الجیس کوجئت ہے نکال رہے تھے تو پہلے تو اس نے یہ جالاک کی کداللہ تعالی سے برمہلت مانگ لی کداے اللہ! مجھے قیامت تک زندگی مطافرمادی، قیامت تک جھے موت ندآئے، چنانچہ الله تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندگی عطا فرمادی \_ جب ا*س کومہلت مل گی تو پھر کہتا ہے ک*ہاب میں آ ب کی محلوق کو گراہ کروں گا ، قر آ ن کریم میں ہے:

> لَا تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيُهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمًا نِهِمْ وَ عَنْ شَمَا يُلِهِمْ مَا وَلَا تَجَدُ أَكُثَرَهُمُ شکرین ٥

(مورة الإثراف، آيت ١٤)

یعنی انسان کو گمراہ کرنے کے لئے اس کے آ گے ہے اس کے پیچھے ہے اس کے دائیں طرف سے اور اس کے بائیں طرف سے آؤں گا، جاروں طرف ہے انسان پر حملے کروں گا، آ پ ان میں ہے اکثر بندوں کوشکر گزارنہیں یا ئیں گے، وہ ناشکرے ہوں گے اور آپ کے احکام کی تعمیل نہیں کریں گے۔ اگر جہ اللہ تعالیٰ نے شیطان ہے ای وقت فرما دیا تھا کہ رہتم کیا کہہ رہے ہو کہ میں دائیں طرف ہے آؤل گا اور بائیں طرف ہے آؤل گا اور جاروں طرف ے آؤں گا اور آپ اکثر بندوں کوشکر گز ارئیس یا کیں گے، بیتو کیا شخی بھارتا

ب، حقیقت بدے کہ:

# ميرے بندول پرداؤنہيں چلے گا

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُ إِلَّا مَنِ الْعَرِيْنَ - (سَرَة الْجَر، ٢٥٥٣)

یتی جو میرے بندے ہوں گے، ان پر تیراکوئی قابونیس چلے گا، ان پر تیراکوئی وار کارگر نہیں ہوگا، ہاں تیرا وار ان پر کارگر ہوگا جو میری بندگی سے ہے ہوئے ہوں گا، جو میرا بندہ نہیں بنا چا جے اور میری بندگی سے انحواف کرنا چا ہے ہیں، وہ تیرے جال میں آ جا کیں گے، لیکن جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہیں، وہ تیرے جال میں آ جا کیں گے، لیکن جہاں تک میرے بندوں کا تعلق بھی وہ بھی ہون کا احساس ہوگا اور اس احساس کے نتیج میں وہ بھی ہوئے کہ اور یہ کہتے رئیں گے کہ یا اللہ! ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں اس شیطان سے بچالے، میرے ان بندوں پر تیرا داؤ نہیں بندے ہیں، ہمیں اس شیطان سے بچالے، میرے ان بندوں پر تیرا داؤ نہیں نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جو اس زمین پر خدا بن کر رہنا چا ہے ہیں، نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ تیرے داؤ میں آ جا کیں گے، لیکن میرے فرعون بن کر رہنا چا ہے ہیں، وہ تیرے داؤ میں آ جا کیں گے، لیکن میرے فرعون بن کر رہنا چا ہے ہیں، وہ تیرے داؤ میں آ جا کیں گے، لیکن میرے بندوں پر تیرا داؤ ٹیس کے، لیکن میرے بندوں پر تیرا داؤ ٹیس کے، لیکن میرے بندوں پر تیرا داؤ ٹیس کے، لیکن میرے بندوں پر تیرا داؤ ٹیس کے ایکن میرے بندوں پر تیرا داؤ ٹیس کے، لیکن میرے بندوں پر تیرا داؤ ٹیس کے ایکن میرے بندوں پر تیرا داؤ ٹیس کے ایکن میرے بندوں پر تیرا داؤ ٹیس کے ایکن میرے بندوں پر تیرا داؤ ٹیس کے بندے ہیں، دوہ تیرے داؤ میں آ جا کیں گے، لیکن میرے بندوں پر تیرا داؤ ٹیس کے بیرے گاؤ۔

# ميرے بندے كون ميں؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے "بندے" سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے "میرے بندے '' کہ کراس طرف اشارہ فرما دیا کہ اس سے وہ بندے مراد جی جن کے دل میں عبدیت کا جزیہ ہو، بندگی کا جزیہ ہواور جو جھ سے رجوع کریں، جہال شیطان گراہ کرے اور اپنا داؤ چلائے تو وہ فوراً میری طرف رجوع کریں کہ یا اللہ! یہ شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ جھے بہکانا چاہتا ہے، اے اللہ! جھے بہکانا چاہتا ہے، اے اللہ!

## شیطان کے حملے سے بچاؤ

لبذا جونکہ شیطان نے بہ کہا تھا کہ میں انسان کو بہکانے کے لئے دائیں ے، یا ئیں ہے، آ گے ہے، چھیے ہے آ ؤں گا، اس لئے حضور الڈس صلی اللہ عليه وسلم نے بيدوعا فرمائي كه اے اللہ! جارے آ كے بھي نور عطا فرما، چيجي بھي نور عطا فرما، دائيس بھي نور عطا فرما اور بائيس بھي نور عطا فرما۔ وه شيطان تو ظلمت اورتار کی لا ر با ہوگا، وہ تو معصیت کا اندمیرا لا رہا ہوگا، اے اللہ! آپ ہمارے آ گے اور چیجیے، وائیں اور یائیں ٹور پیدا فرمائیں، تا کہ اس کی لائی ہوئی ظلمت ہے ہماری حفاظت ہو جائے۔اب جو مخص صبح کو لجر کی نماز کے لئے جاتے وقت روزا نداللہ تعالی ہے یہ مانٹکے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کونورنہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ارے انہوں نے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ول پر بیدالفاظ القاء فرمائے اور پھرحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ا نی اتب کو بدالفاظ سکھائے ، لہذا جب انہی کی طرف ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جھے یہ چراس طرح ماگو تو کیا چربھی نہیں دیں ہے؟ بیاکام تو ایک معمولی

شريف انسان مجي نبيس كرسكنا ..

# كوئي شريف انسان بھي اييانہيں كريگا

ایک فقیرآ دی تھا، وہ تم ہے ما تک رہا تھا، تم نے اس ہے کہا کہ میرے
گر چلو، ہم تہمیں دیں گے، پھر تم اس کو اپنے ساتھ گھر لائے، جب گر پنچ تو
تم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ما تکتے ہو؟ اس فقیر نے کہا کہ جھے استے
پیدوں کی ضرورت ہے، اب تم نے اس سے کہا کہ بھاگ جاؤ۔ بتا ہے کوئی
شریف انسان میکام کرے گا؟ کوئی احمق اور کمین فخض ہی ایبا کام کرسکتا ہے،
کیونکہ گھریر ساتھ لایا ہے، ای لئے لایا ہے تا کہ اس کو چھود ہے۔

# ما تَكُنَّے والا ہونا جا ہے

ای طرح جب اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یہ دعا کیں ہم سے منگوا کی اور فر مایا کہ جھے سے مانگوتو اس بات میں کوئی اونی شک و شبر کی بھی گونیائش نہیں کہ وہ نہیں عطا کریں گے بلکہ وہ ضرور عطا کریں گے بلکہ وہ ضرور عطا کریں گے تو پھر شیطان کا داؤ ہمارے اور بنییں چلے گا ، انشاء اللہ ۔ کیونکہ شیطان میں اتنی طافت نہیں کہ وہ ہمیں زبردتی جہم میں تھیدے کر لے جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

ٱللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا يُخُرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُطْتِ

إِلَى النُّوْرِ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوا اَوْلِيَانُهُمُ الطَّاعُونُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظَّلُمٰتِ ﴿ اُوْلَٰ لِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ ۞

(مورة البقرور آيت ٢٥٤)

الله ولی ہے بین الله و مددار ہے، الله دوست اور گرال ہے ایمان والوں کا کہ ان کو ائد جروں سے لور کی طرف تکال کر لاتا ہے اور جولوگ کا فر ہیں، ان کے ومددار اور ان کے ولی اور سر پرست شیاطین ہیں جو ان کو نور سے تاریکیوں اور اند جیروں کی طرف لے جاتے ہیں، سے جہم والے ہیں اور ہمیشاس میں رہیں گے۔

# ہم زیردی نورٹیس دیے

> انُلُزِ مُكُمُوهَا وَانْتُمُ لَهَاكُرِهُون ـ (مرة عرد آيت ١٨)

كيا زبردى بم تم كود يدي جبتم اس كوناليندكرر بهو؟ جبتم نور لين

نہیں چاہتے، جب تم ہدایت لینانہیں چاہتے، پھر بھی ہم زبردی تم پر نور اور ہدایت تھوپ ویں، ہم الیانہیں کریں گے۔

طلب کا اظہار کرے قدم بڑھاؤ

ہم تو یہ دیکھنا چاہے ہیں کہ ایک مرتبہ تبہاری طرف سے طلب کا اظہار ہوجائے اور پھراس طلب کے مطابق تھوڑا قدم برحادو، پھرہم تم کو دیں گے۔ جب تم فجر کی نماز کے لئے آ رہے ہو، اس وقت تمہارا قدم خیر کی طرف، ایمان کی طرف، عمل صالح کی طرف اٹھا ہوا ہے، اس وقت تم زبان سے نور مانگلتے ہوئے چاؤ تو انشاء اللہ ضرور عطا فرما کیں گے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جھے بھی اور آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو بینور ہدایت عطا فرما دے۔ آٹھن

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گشن اقبال کراچی وفت خطاب : قبل از نماز جمد اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۳

# بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ \* مسجِد میں داخل ہوتنے وفت کی وعا

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِدُ بِاللَّهِ مِنْ نُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ آعَمَالِنَا ـ مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُانَ لا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُانَ لا إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمُولُانَا مُحَمَّداً وَأَشُهَدُانً مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعلَى غَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعلَى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا ـ أَمُا بَعُدُا

فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ د وَإِذَا سَلَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ د أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ - (مِرة البَرة: ١٨١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين

### تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! گزشته چند همعول سے ان ادعیہ ما تورہ
کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے جو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے زندگ کے
مختلف مرطوں میں تنقین فرمائیں۔اب تک چند دعاؤں کی تشریح بیان کر دی
گئی ہے لیمی بیدار ہوتے وقت کی دعا، وضو کے دوران پڑھنے کی دعائیں اور
صبح کو فجرکی نماز کے لئے جاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، آخر میں اس کا

## معجد میں داخل ہوتے وقت میہ پڑھیں

اس کے بعد انسان مجد میں نماز کے لئے داخل ہوتا ہے، مجد میں داخل ہوتے وقت جود عاحضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ میہ ہے: اَللَّٰهُمَّ افْتَحُ لِی اَبُو اَبَ رَحْمَتِكَ ۔

بعض روایتوں میں دعا ہے پہلے ہم اللہ اور درود شریف کے اضافہ کے ساتھ اس طرح مید دعامنقول ہے:

يِسْمِ اللَّهِ والصَّلَوْةُ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ الْحَدُّ لِى أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ -

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ انسان مجدیل داخل ہوتے وقت پہلے اللہ کا نام لے اور دبسم اللہ'' کہے، تا کہ اس کے ذریعہ اس بات کا اقرار ہو جائے کہ میرامجدیں آ تا الله جل شاند کی توفق ہے ہے، اس لئے میں اللہ کا نام لے کر اس کی نعمت کا اعتراف کر کے اور اس کی نعمت کا اعتراف کر کے اور اس کی توفیق کا سہارا لے کر معجد میں داخلہ ور ہا ہوں۔

#### دعا کے ساتھ درود شریف پڑھیں

"بم الله" رفح ع بعد حضور اقدى صلى الله عليه وسلم ير درود وسلام رد عداوريد كمي:

والصَّلُوهُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُونَدِ مِن يَنِي كَرَنْ كَى تَوْفِق ہورہی ہے، وہ در حقیقت حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی تعلیم و تلقین کا صدقہ ہے، اگر آپ کی تعلیمات نہ ہوتی اور آپ علی تعلیمات نہ ہوتی اور آپ علی تعلیمات نہ ہوتی تو کی انسان کے لئے یہ کمکن نہیں تھا کہ وہ مجد کے دروازے تک پہنچ اور شریف کے ذریعہ اس بات کا اعتراف ہے کہ میں جو مجد کے دروازے تک پہنچا اور مسجد کے اندر داخل ہونے کی جو تو تو تو تو ہورہی ہے، یہ در حقیقت نبی کر بے صلی الله علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ لہذا جب نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اس کے ذریعہ ایک طرف آپ علیہ الله علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اس کے ذریعہ ایک طرف

# درودشریف میں اپنا فائدہ بھی ہے

دوسری طرف درود شریف پڑھنا خود اپنے فاکدے کی چیز ہے، کیونکہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے تو یہ ایک اونیٰ امّتی کی طرف سے درحقیقت ایک ہدیہ ہے جونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جا

ر ہا ہے۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا بیہ معمول رہا ہے کہ جب كونى شخص حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين كوئى بديه پيش كرتا تو آب عظی اس بدید کا کوئی ند کوئی بدلد کس بھی عنوان سے اس کو ضرور عطا فرمایا رتے تھے۔ یہ آ پ علیہ کی زندگی مجر کامعمول تھا۔ لبذا جب کوئی ائتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں درود وسلام کا بدیہ پیش کرتا ہے تو آ ب کی مفت'' رحمة للعالمين'' ے بياميد ہے كه آپ جس طرح زندگی ميں ہر مديد كا بدلہ دیا کرتے تھے تو اس درود وسلام کے ہدید کا بدلہ بھی ضرور عطافر ہائیں گے، اب عالم دنیا میں اس کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں، البتہ عالم آخرت میں اس کا بیہ بدله بوسكتا ب كرآب علي الله المرود وسلام بيبخ والے المتى كرحق ميں وعا فر ما کمیں ، للبڈا جب ہم نے <sup>ن</sup>بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود وسلام کا ہربیہ بھیجا تو امید بیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت اور دعائے رحمت جمارے شامل حال ہو جائے گی، اور جب معجد میں داخل ہوتے وقت بیردعا ہمیں ملے گی تو اس کے بتیج میں مجد میں داخلہونے کے بعد ایس عبادت کرنے کی تو نیق ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگی اور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سنّت کے مطابق ہوگی۔انشاءاللہ۔

# رحت کے دروازے کھل جا کیں

محديم واقل موت وقت درود شريف پر منے كے بعد يه دعا القين فرما كى: اللّٰهُمَّ الْعَتَ لِي اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے یعنی اے اللہ!
مجد کا دروازہ تو میرے لئے کھلا ہوا ہے اور جس اس جس دافل ہو رہاہوں،
لیکن میرامجد کے اندر داخلہ ای وقت کارآ مد اور مغید ہوسکتا ہے جب اے
اللہ! آپ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیں، درنہ مجد جس تو فاسق و
فاجر لوگ بھی داخل ہو جاتے ہیں، تماشائی بھی داخل ہو جاتے ہیں، بحض سیرو
تفریک کرنے والے بھی داخل ہو جاتے ہیں، حتی کہ غیرسلم بھی داخل ہو جاتے
ہیں، لیکن اے اللہ! جس مجد جس اس آ رزد کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں کہ میرا
میدوا خلد آپ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا سبب بنے۔
میدوا خلد آپ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا سبب بنے۔
دروازے کھولنے کا سبب بنے۔
دروازے کی حکمت

اور پراس دعاش يرسيل فرمايا: اللهمة المتخ بلي باب رحميتك

اے اللہ! اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیجتے، بلکہ بیفر مایا: أَبُوَابَ رَحُمَیتك لَا اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت كے دروازے كھول دیجتے۔ اس ہے معلوم ہوا كہ اللہ تعالیٰ کی رحمت كے مخلف عنوان ہیں، مخلف انواع واقسام ہیں اور ہرتم كا ایک دروازہ ہے، لہذا اس كے معنی بیہ ہوئے كہ اے اللہ! ہيں آپ كی رحمت كی تمام قسوں كا محتاج ہوں اور میں ان سب كے كھولئے كی دعا ما نگل ہوں، اے اللہ! میرے

لے وہ سب کول دیجے۔

رحت کی مختلف قشمیں ہیں

اب الله تعالیٰ کی رحمت کی کیا کیافتمیں ہیں؟ کوئی انسان ان کا احاطہ

ہونے والی رحمتیں علیحدہ میں، آخرت میں نازل ہونے والی رحمتیں علیحدہ میں۔ اور پھر دنیا میں نازل ہونے والی رحموں کی کئی قشمیں میں، مثلاً صحت اللہ تعالیٰ ک ایک رحت ہے، رزق الله تعالیٰ کی ایک رحت ہے، مجرصحت کے اندر رمتول کی کی قتمیں ہیں، جم کی صحت علیدہ رحمت ہے، وہاغ کی صحت علیدہ رحت ہے۔ اور سرے لے کر یاؤں تک جننے اعضاء ہیں، ان سب کی صحت الله تعالیٰ کی علیحدہ علیحدہ رحمتیں ہیں۔اس کے دل پر نازل ہونے والی رحمتیں، خیالات بر نازل مونے والی رحمتیں، ارادوں بر نازل مونے والی رحمتیں، به ب الله تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔اگر الله تعالیٰ کی رحمت پنہ ہوتو انسان صحت مند زندگی نہیں گزارسکنا، اگر اللہ تعالٰی کی رحمت نہ ہوتو دل میں یا کیزہ اراد ہے پیدا نہیں ہوتے بلکہ برائیوں کے ارادے جنم لیتے ہیں۔لبذا جب محد میں واخل ہوتے وقت بیر دعا کی کہ اے اللہ! میرے لئے رحمت کے دروازے کھول و بیجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آب کی رصت کی جتنی قتمیں ہیں، میں ان سب کے درواز ہے کھو لنے کی دعا کرتا ہوں۔

''رحمت عطا فرما دین'' کیون نہیں فرمایا؟ مین ملید مین گزیر ہے کی میں میں میں میں میں میں میں

پھرائی۔ طریقہ مانگنے کا بیرتھا کہ اے اللہ! میں آپ کی ساری رحموں کا محتاج ہوں، آپ جھے وہ سب رحمتیں عطافر ما دیجئے۔ بید کہنے کے بجائے بید دعا فرمائی کہ اے اللہ! میرے اوپر اپنی رحمت کے سارے وروازے کھول دیجئے۔ اس سے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اے اللہ! میں اس وقت مجد میں

واخل ہور ہا ہوں اور ایک مسلمان کا مسجد میں داخل ہونے کا منثا یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کرنماز بڑھے اور آپ کی عبادت کرے، تو اے اللہ! میں مجد میں واخل ہو کرجن عبادات کو انجام دینے جا رہا ہوں ، اے اللہ! بدعباد تیں میرے لئے رحمت کے درواز ہے بن جائیں، نماز پڑھوں تو ایسی پڑھوں جو آپ کی رحمت کومتوجہ کرنے والی ہو، تلاوت کروں تو ایس کروں جو آپ کی رحت کو متوجد کرنے والی ہو، ذکر کروں تو ایسا کروں جو آپ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا ہو۔ البدا میں مجد میں عبادت کرنے کے لئے داخل تو ہور ہا ہول کین بدعبادت ای وقت کارآ مد ہے جب آپ کی طرف سے اظامی شامل حال ہو جائے، ورنه اگر میں محید میں داخل بھی ہو گیا اور وہاں جا کرنماز بھی پڑھ کی لیکن وہ نماز اخلاص ہے نہیں بڑھی اور سنت کے مطابق نہیں بڑھی، بلکہ دکھاوے کے لئے بربھی اور غلط طریقے پر بے اولی کے ساتھ بڑھی تو اس تماز کے بارے میں اگر چەمفتى بەنتۇ ئى دے گا كەبەنماز درست بوڭئى،لىكن اے القد! آپ كى بارگاہ یں تو قابل قبول نہ ہوگی اور آ پ کی رحمت کومتوجہ کرنے والی نہ ہوگی، لہٰذا میرے لئے رحمت کا الیا دروازہ کھول دیجئے کہ اس کے نتیج میں میری می عبادت آ پ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بن جائے اور آ پ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی بن جائے اور آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔

نمازشروع ہونے سے پہلے رحت کومتوجہ کرنا

د يكير البحى نماز شروع نهيس مولّى اور الجمي عبادت شروع نهيس مولّى، بن مملے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ! جب تک آپ کی تونیق اور رحمت شامل حال نہ ہوگی، اس وقت تک وہ عبادت جومجد میں جا کر کروں گا، کارآ مداور مغیر نہیں ہو عتی، اس لئے میرے لئے رحمت کے وروازے کھول دیجئے۔

#### تا كه بيوونت ميں برباد نه كردول

سیمجی تو ممکن ہے کہ مجد میں داخل تو ہو جاؤں کین اپنی طبیعت کی ناپا کی کی وجہ ہے عبادت کے بجائے کی اور غلط کام میں مشغول ہو جاؤں، مشلا محبد میں جا کر لوگوں ہے با تیں کرنا شروع کر دوں بالمحبد میں جا کر تجارت شروع کر دوں، چونکہ بیسب اختالات موجود ہیں، للبذا اے اللہ! پہلے ہی قدم پر میں آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرام جد میں وا خلہ آپ کی رصت کے درواز ہے کو سب بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت کو ضائع کر دوں اور غلط کا موں میں بر باد کر دوں۔

## کیا ایباشخص محروم رہے گا؟

اب آب اندازہ لگائے کہ جو بندہ بیدار ہوتے ہی اپنے اللہ کو پکارر ہا
ہادراس کاشکر ادا کر رہا ہے، اور جب بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو اپنے اللہ
کو پکارر ہا ہے، جب بیت الخلاء ہے باہرنکل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کر رہا
ہے، جب وضو کر رہا ہے تو ہر عضو وھوتے وفت اپنے مالک کو پکار رہا ہے، اور
جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے مالک کو پکار رہا ہے، اور فجر کی
بناز کے لئے جب محبد کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں دعا کیس کرتا جا رہا

ہ ، اب جب مجد میں واقل ہورہا ہے تو بید دعا کر رہا ہے کدا سے اللہ! میر سے
لئے رحمت کے دروازے کھول دیجے، کیا ایے بندے کو اللہ تعالیٰ محروم فرما
دیں گے؟ اللہ جل شانہ جو ارحم الراحمین ہیں اور ہر بندے پر مال باپ سے
زیادہ شفق اور مہر بان ہیں، کیا وہ ایے بندے کو محروم فرما دیں گے؟ جب اس
بندے نے صدق دل سے ما تک لیا کہ اے اللہ! میرے لئے رحمت کے
دروارے کھول دیجے، انشاء اللہ جب وہ مجد ہیں دافل ہوگا تو الی عبادت ک
توفیق ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا، بیاس دعا کاعظیم

#### دعا کرتے وقت سوچ لیا کریں

ہم مجد میں داخل ہوتے وقت عادۃ بدوعا پر حدثو لیتے ہیں، کین بد بورا پس منظر ذہن میں نہیں ہوتا، اس لئے ذرا بدسوج کر ماگو کد محبد میں داخل ہو رہا ہوں اور اللہ تعالی سے رحمت کے دردازے کھولنے کی استدعا کر رہا ہوں تو انشاء اللہ! اللہ تعالی مجھے اپنی رضا کے مطابق عبادت کی تو فیق بخشیں گے۔

## مجدين جاكرتحية المسجد بإهليل

جب مجد مل داخل ہوگئے اور ابھی جماعت کمڑی ہونے میں وقت ہے تو بیٹے دورکعت نماز ''حریۃ المسجد''ک نیت سے پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں صنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذَا أَتِيْ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرُكُعُ رَكُعَتَيْنِ

بتم میں سے کوئی شخص مجد میں آئے تو دو رکھتیں پڑھ لے۔ان رکھتوں کو تحيّة المسجد'' كها جاتا ب\_لفظ'' تحيّة عربي زبان مين اس جملي كو كهتم من جو کوئی حض دوسرے ہے ملاقات کے وقت اس کے استقبال کرنے کے لئے کہتا ہے، جیے مسلمانوں کا تحیّة 'السلام علیم'' ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات كرتا ہے تو وہ "السلام عليكم ورحمة الله" كهدكر اس كا استقبال کرتا ہے، اس کوعر کی ہیں''حتیۃ'' کہا جاتا ہے۔ دوسری قو ہیں دوسرے الفاظ استعال كرتى جير، كوئى "محمدُ مارنك" كهتا بيكوئى "محدُ الوينك" كهتا ہ، کوئی'' نمسکے'' کہتا ہے، بیسب''حجیۃ'' ہے، ای طرح ان دور کعتوں کا نام 'تحیۃ المبحد' رکھا گیا ہے، یعنی یہ دور کعتیں تمہاری طرف سے مجد کے نام ایک'' تحیة'' ہے، مجد ہے تہاری طاقات ہوئی اور الله تعالیٰ کے گھر کی زیارت ادر اس میں داخل ہونے کی تو نیق ہوئی تو جس طرح تم کسی انسان ہے ملتے وقت پہلے اس کو''السلام علیکم '' کرتے ہو، ای طرح جب تم معجد میں آئے تو بیٹنے ہے پہلے محد کوسلام کرلواور وورکعت پڑھانو، اور اس بات کا اعتراف کرلو کہ بیاللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس میں حاضری کی توفیق ہوئی ہے، اس حاضری کی تو نیق کے نتیج میں اس کا اس طرح اکرام کر رہا ہوں کہ دا شلے کے فوراً بعد دورکعت ادا کر ر پاہوں، لہٰذا اگر ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی تو پہلے دو رکعت "تئية السجد" كى نيت سے يره لنى جائے۔ سنتول مين تخية المسجد كي نيت كرنا

میہ بات یاد رکھیں کہ جن نمازوں میں فرض سے پہلے سنت مؤ کدہ ہیں،

جیے ظہر میں فرضوں سے پہلے چار رکعتیں سنت مؤکدہ میں، تو اس میں بہتر تو یہ ہے کہ'' تحیۃ المسجد'' کی دوکھتیں علیحدہ پڑھیں اور چار رکعت سنت مؤکدہ علیحدہ پڑھیں، لیکن اگر دفت میں مخبائش نہیں ہے تو شرعاً ہمارے لئے بیدآ سانی کر دی گئی ہے کہ جو چار رکعت سنت آپ پڑھ دہے ہیں، اس میں'' تحیّۃ المسجد'' کی نیت بھی کرلیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ وہ دونوں کا ثواب عطا فرمائیں گئی ہے۔

#### جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بیدوعا پڑھیں

رہے ہوتو اس وقت کے بارے میں حضور اقدی مواور جماعت کوئی ہونے میں در ہوتو اس وقت کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجد میں نماز کے انظار میں جیٹا ہے تو وہ شخص ایبا ہے جیسا کہ وہ جنت کی کیار یوں میں جیٹا ہے۔ اور آپ علیہ کے کہا کہ وصحابہ کرام نے سوال جنت کی کیار یوں میں جیٹوتو جنت کے پھل بھی کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول القد صلی والمہ اجت کے پھل بھی کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول القد علیہ وسلم اجت کے پھل کیے کھا کیں؟ آپ علیہ ہواتی نے فرایا کہ جب تم مجد میں نماز کے انتظار میں جیٹھے ہواتی در جیٹھے ہواتی در جیٹھے ہواتی

#### سبحان الله والحمد لِلَّه ولا إله الا الله وَاللَّه اكبر

یے کلمات پڑھنا ایسا ہے جیسے جت کے پھل کھانا، کیونکہ اس کے بنتیج میں انشاء اللہ تہمیں آخرت میں پھل ملیں گے۔ لہذا جتنا وقت مجد میں گزرے، اس وقت

#### میکلمتهاری زبان پردہے۔ مسرطار : کا کام

## مجدیں کرنے کے کام

بلکہ بزرگوں نے فر مایا کہ اگر کی فخض کے لئے وقت کی کی وجہ سے

"حیت المجد" پڑھنے کا موقع نہ ہو تو اس وقت اس کو چاہئے کہ وہ بیر کلمات

پڑھتا رہے تو وہ فخص انشاء اللہ " تحیت المسجد" کی فضیلت سے محروم نہیں رہے گا۔

اس کے علاوہ مجد کے آ داب کا خیال رکھوا ور مجد میں بیٹے کر بلاضرورت فضول

با تمی نہ کرو، ذکر اللہ کی طرف متوجہ رہو، تلاوت قر آن کا موقع ہوتو تلاوت

کرلو، نظیس پڑھتے رہو، اور جب جماعت کھڑی ہوجائے تو اس کے آ داب اور

گٹوں کے مطابق نماز ادا کرو۔

ان سب کا مول کا بتیجہ بیہ ہوگا کہ جو دعا داخل ہوتے وقت ہا گی تھی کہ
اے اللہ! میرے کے رحمت کے دروازے کھول و بیجے ، انشاء اللہ مجد بیل
رہتے ہوئے رحمت کے دروازے کھل جا کیں گئے اور اس کی وجہ ہے الی
عبادت کی تو فیتی ہوجا کی جواللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگی۔ اب جب نماز
کے بعد مجد ہے باہر نکلو کے تو کا میاب و کا مران ہوکر باہر نکلو گے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کوان با توں پرعمل کرنے کی تو فیتی کا مل عطاء فربائے۔ آئین۔
و آ خِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمَهِيْنَ

000

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# مسجد سے نکلتے وقت کی دعا

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْتُهُ وَ نَسْتَعُفِرُهُ وَ نُوْمِدُ لِللَّهِ مِنُ الْوَمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنَفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ سَيِدَنَا وَنَبِيْنَا وَمُولَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانٌ سَيِدَنَا وَنَبِيْنَا وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَيْيُرُا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَيْيُرُا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَيْيُرُا - الله الله يَعْدَلُهُ اللهُ الله مَا يَعْدُدُ اللهُ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَيْيُورُا - الله مَا يَعْدُهُ اللهُ اللهُ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا لَهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

فَاعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ م وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَّ اَسْتَجِبُ لَكُمُ د اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِيُ سَيَدُ خُلُونَ الَّذِيْنَ ٢٠ جَهَنَّمَ دُخِرِيُنَ ٥٠

(سورة المؤمن، آيت ٢٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

## مجدے تکتے وقت یہ پردھیں

بزرگان محرّم و برادران عزیزا گزشته چند هموں ہے مسنون دعاؤں کا بیان چل رہا ہے، گزشتہ جد معجد میں داخل ہونے کی دعا کی تشریع عرض کی تقی۔اورمبحدے باہر نکلتے وقت جو دعاحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے:

> بسم الله والصّلاة والسّلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اَسْتَلُكَ مِنْ فَضُيلِكَ -

> > مسجدے نکلتے وقت بایاں پاؤل نکالے

منون یہ ہے کہ جب آ دی مجد سے باہر نکلے تو بایاں پاؤل پہلے

نکالے۔ بظاہرتو بیمعمولی می بات ہے کہ جب آ دمی مجد میں داخل ہوتو دایاں پاؤں داخل کرے اور جب مجد سے باہر نظے تو پہلے بایاں پاؤل نکالے، کیکن جب بندہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کی اتباع میں بیکام کرتا ہے تو الله جل شانہ کی طرف سے "مجو بیت" کا پروانہ اس کوئل جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد سر

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِينُكُمُ اللَّهُ ( )

ني كريم صلى الشعليه وسلم عن فرمايا كياكه آپ لوگوں عن فرمايي كه اگر الله تعالى عن محبت كريں گ۔
تعالى عن محبت كرتے ہوتو ميرى اتباع كرو، الله تعالى تم عن محبت كريں گ۔
لهذا ہر ووعمل جو نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى سنت كى اتباع ميں كيا جائے، وہ انسان كو الله كا محبوب بنا ديتا ہے، چاہے وہ عمل و كيمنے ميں كتا بى جيمونا نظر آر با

## وہ مخص نضیات ہے محروم ہو گیا

دایاں پاؤں پہلے داخل کرنے میں اور بایاں پاؤں پہلے نکالتے میں کوئی مخت خرج نہیں ہوتا، کیکن اگر مخت خرج نہیں ہوتا، کیکن اگر آدی اس بات کا ذرا اہتمام کرلے اور دھیان سے بایاں پاؤں پہلے نکالے تو امباع سنت کی عظیم فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر بے دھیانی میں دایاں پاؤں پہلے نکال دیا تو اگر چہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن ا تباع سنت کی عظیم فضیلت سے وہ محروم ہوگیا۔ لہذا اس بات کی عادت ڈالنی چاہے کہ کی عظیم فضیلت سے وہ محروم ہوگیا۔ لہذا اس بات کی عادت ڈالنی چاہے کہ

جب بھی مجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے داخل کریں اور جب باہر تکلیں تو بایاں یاؤں پہلے نکالیں۔

داخل ہونے اور نکلنے کی دعاؤں میں فرق

اور مجدے نکلتے وقت مختمری دعا بڑھے:

اَللَّهُمَّ إِنِي أَسُتَلُك مِنْ فَضُلِك

اے اللہ! میں آپ ہے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ و کھے جب مجد میں داخل ہور ہے تھے تو اس وقت روعا کی تھی:

اَللَّهُمَّ الْتَحُ لِي اَبُوابَ رَحْمَتِك -

اے اللہ! میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیجے اور جب باہرنگل دہ میں تو اب بید وعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ! میں آپ ہے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ داخل ہوتے وقت اللہ کی رحمت ما کی گئی تھی اور اب نکلتے وقت اللہ کا رحمت اور فضل میں کوئی خاص فرق نظر وقت اللہ کا نصل ما نگا جا رہا ہے۔ بظاہر رحمت اور فضل میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے

"رحت" ہے مراد دینی نعت

کہ دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔

قرآن کریم میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراواللہ تعالیٰ کی دینی نعمت ہوتی ہے جو انسان کو دینی معاملات میں حاصل ہوتی ہے، مثلاً سے کہ انسان کو میچ طور پر عبادت کرنے کی توفیق حاصل ہوجائے، انسان کو اظامی کی اور اتباع سنت کی توفیق حاصل ہوجائے، بیسب دینی رصت ہیں، اور سجد میں انسان اس لئے داخل ہوتے وقت سے داخل ہوتا ہے کہ وہاں جا کر عبادت انجام دے، اس لئے داخل ہوتے وقت سے دعا مانگی گئی کہ اے اللہ! میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دینجے یعنی وینی نوینی نوینی کی کہادت کو تونی ہوادر نماز ٹھیک ٹھیک طریقے پر انجام دوں اور آپ کی عبادت عبادت کی توفیق ہوانہ موان ووں، ورن میں عبادت کی توفیق ہوا دول، ورن میں اپنا وقت ضائع کر دے یا ایسے کا موں داخل ہونے کے بعد خیل داخل ہونے کے بعد خیل میں وقت گزار دے جس کا کہ کھے حاصل نہیں۔

## «فضل" ہے مراد دنیاوی نعمت

اور'' فضل'' کا لفظ قرآن و حدیث میں اکثر و بیشتر دنیوی نعتوں کے لئے آتا ہے، مثلاً میر کدرزق اچھا طے، روزگار اچھا طے، آمدنی اچھی ہو، صحت حاصل ہو، گھر میں خوشحالی ہو، ان سب نعتوں کو''فضل'' تے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچے قرآن کریم میں نماز جمعہ کے بارے میں آیا ہے:

يْنَايُهُمَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ آ إِذَا نُؤْدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يُّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا البَّيْعَ ط ذٰلِكُمُ خَيْرٌ لِّكُمُ إِنْ كُنْسَتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلْوَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللَّهِ ـ (سرة الجمعة تصده)

اے ایمان والو! جب جعد کے دن جعد کی نماز کے لئے اذان کمی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑواور رکتے وشرا اور تجارت کے معاملات ترک کردو، بی تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو مجھ ہے۔ آ گے ارشاد فرمایا: جب نماز پوری ہو جائے تو زیمن میں چھیل جاؤ اور اللہ کا ''فضل'' تلاش کرو۔ اللہ کا ''فضل'' تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی نعتیں، تجارت، روزگار کے ذرائع تلاش کرو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی

تجارت کوادر مال کو'' نفل'' ئے تعبیر کیا گیا ہے۔

## مجدے نکلنے کے بعد فضل کی ضرورت

لہذا جب عبادت کرنے کے بعد آ دی مجد سے باہر نظر کا تو باہراس کو دنیاوی ضروریات پیش آ کیں گی اور دنیوی حاجتیں اس کو لاحق ہوگی اور ان حاجق کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اس موقع پر بید دعا ما گئی جارہی ہے کہ اے اللہ! پیس اب کاروبار زندگی بیش نکل رہا ہوں اور معرکہ حیات بیس داخل ہور ہا ہوں، اے اللہ! اس معرکہ حیات بیس جھے اپنا نفش عطا فرما ہے، آپ کا رزق حلال مجھے حاصل ہو، آپ کی طرف سے جھے کاموں بیس برکت حاصل ہو، آپ کی طرف سے جھے کاموں بیس برکت حاصل ہو، میرے کاموں بیس برکت حاصل ہو، میرے کاموں بیس نور ہو اور جا مزاطریقے سے بیس آپ کا رزق حاصل کروں۔ مجد بیں داخل ہوتے وقت رحمت کی ضرورت تھی، اس لئے اس

وقت ''رحت' طلب كی اور مجد بہر نظنے كے بعد'' فضل' كی ضرورت تھی، اس لئے اس موقع پر اللہ تعالیٰ كا ''فضل' طلب كيا۔ كيسى بار كی كے ساتھ نبى كريم صلی اللہ عليہ وسلم نے دعا كيس تلقين فر مائی جيں، جس وقت انسان كی جو حاجت ہے، اس حاجت كا لحاظ كرتے ہوئے آپ نے وہ دعا تلقين فرمائی جواس وقت كے مطابق ہے۔

## اگریه دعائیں قبول ہوجا ئیں تو

حضورا قدس ملی الله علیه وسلم کی بید دعائیں ایس بیل کداگر ان بیس سے
ایک دعائجی قبول ہو جائے تو انسان کا بیزہ پار ہو جائے۔ جب مجد بیس داخل
ہوتے وقت بید دعا کی کد اے اللہ! میرے لئے رحمت کے دروازے کھول
دیجئے، اگر بید دعا قبول ہو جائے اور رحمت کے دروازے کھل جائیں تو ساری
دینی نعتیں حاصل ہو جائیں۔ اور باہر نظتے وقت جب بید دعا کی کہ اے اللہ!
میں آپ نے فضل کا سوال کرتا ہوں، اگر بید دعا قبول ہو کر ' فضل' مل جائے تو
دنیا کی تمام حاجتیں اور تمام مقاصد اللہ تعالی کے فضل سے پورے ہو جائیں۔

## د نیاوی نعمتیں اللہ کا فضل کیے ہیں؟

جیما کہ میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث میں جب و دفعنل' کا لفظ آتا ہوتے میں البذا تجارت، خارت اور معیشت کے دوسرے وسائل مراو ہوتے میں البذا تجارت، طازمت، زراعت وغیرہ بیسب اللہ تعالیٰ کے فضل کے اندر شامل ہیں۔ سوال ہے ہے کہ ملازمت کو تجارت کو زراعت اور معیشت کو اندر شامل ہیں۔ سوال ہے ہے کہ ملازمت کو تجارت کو زراعت اور معیشت کو دندی معاملہ ہے اور ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ ایک مخص اپنا سامان لے جا کر بازار ہیں بیٹے جا تا ہے، فریدار آ کراس ہے سامان فرید تے ہیں، اس کے نتیج بازار ہیں بیٹے والے کو نفع حاصل ہوتا ہے، یا کوئی شخص ملازم ہے تو وہ پورے مہینے میں بیٹے والے کو نفع حاصل ہوتا ہے، یا کوئی شخص ملازم ہے تو وہ پورے مہینے کرتا ہے اور وقت لگا تا ہے تو اس کے نتیج ہیں مہینے کے فتم پر اس کو تخواہ مل جاتی ہے، بیٹے ہیں مہینے کے فتم پر اس کو تخواہ مل جاتی ہے، بیٹی ڈال ہے، یا کوئی زراعت کرتا ہے اور الی جوتی ہے، بیٹے ہیں حاصل ہوری ہیں، ہے۔ لہذا ہیں ہے جو اس کی تصل تیار ہوجاتی تیں، بے البذا ہیں ہے جو اس کی تقیم ہیں، بی بیان کو اللہ کے دفعال ہوری ہیں، بی بی بیان کو اللہ کے دفعال کو انسان کی اپنی محنت کرتا ہے جو اس ہوری ہیں، بی کو پھران کو اللہ کے دفعال ' سے کیول تجیم کیا جارہا ہے؟

## انسان کو دھو کہ لگ گیا ہے

اس کا جواب سے ہے کہ قرآن کریم نے ان چیزوں کے لئے نفظ دو فضل 'استعال فرما کرایک بوی عظیم حقیقت کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا ہے اور ایک بہت بڑے دعوکہ سے نکالا ہے۔ وہ یہ کہ انسان نے جب تجارت کرنے کے لئے سرمای اکٹھا کیا، وکان لگائی، اس دکان بیس سامان جمع کیا، اس دکان پر بورڈ لگایا اور پھر صبح سے شام تک اس دکان بیس جیفا رہا اور اس کے نتیج بیس اس کو منافع ملا اور آ بہ نی ہوئی تو اس انسان کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ جوآ بدنی جمعے حاصل ہوئی، یہ میری محنت اور میری توت باز وکا نتیجہ ہے، میں یہ جوآ بدنی جمعے حاصل ہوئی، یہ میری محنت اور میری توت باز وکا نتیجہ ہے، میں

نے چونکہ پیر لگایا، میں نے محنت کی، میں نے وقت لگایا تو اس کے نتیج میں مجھے یہ منافع حاصل ہوا، پھر اس وحوکہ کے نتیج میں وہ انسان انہی ظاہری اسبب مجھنے لگتا ہے۔

## الله كفنل كے بغير كچھ حاصل نہيں كر كتے

بيل كرتا\_

قرآن کریم ہمیں اس طرف متوجہ کر رہاہے کہ خدا کے لئے اس وحو کے میں مت آتا، کیونکد بیآ مدنی اور جو منافع مل رہا ہے، بیٹک تم نے اس کو حاصل كرنے كے لئے محنت كى ب، تم نے مر مايد لكايا ب، تم نے وتت خرج كيا ہے، لیکن اگر ہمارا ''فضل'' شامل نہ ہوتا تو پھرتم ہزار محنت کرتے، ہزار سرمایی لگاتے، ہزار دفت لگاتے تب بھی حمہیں ایک ہیے کی آ مدنی نہ ہوتی، تمہارے ا فتلیار میں تو بس اتنا تھا کہتم دکان کھول کر ہیٹھ گئے ،لیکن گا ھک کو لا نا تہارے ا فقیار میں نمیں تھا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دکان کھول کر بیٹے ہیں، فلنج سے لے كرشام تك دكان كحول بيشم بي ليكن كاهك نيس آتا، كاهك كوكون بيم ربا ہے؟ کون اس کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ فلاں دکان پر جا کر سامان خريده؟ حالانكدوي سودا دوسري وكان يرجمي ل رہا ہے، وه گاهك وہال كيول نیں جا رہا ہے، تمہارے یاس کیوں آ رہا ہے؟ البدا تجارت کے ظاہری اسباب توتم نے جمع کر لئے میں، لیکن ان طاہری اسباب میں تاثیر پیدا کر کے ان کوتمہارے لئے آیدنی کا ذریعہ بنانا، بیاللہ جل شانہ کے نظل کے علاوہ کوئی

#### ايك سبق آموز واقعه

ميرے بوے بھائى محمد ذكى كيفى مرحوم، لا ہور بيس ان كى دينى كتابوں كى د کان تھی، یک ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک دن جب صبح میں اٹھا تو بہت تیز موسلا دھار بارش ہور ہی تھی، بارش مسلسل جاری تھی، یہاں تک کہ دکان کھولنے کا وقت آ گیا اور سر کوں پر مکشوں کے برابر يانى بهدر ما تقا، اس وقت ميرے ول ش خيال آيا كداس وقت وكان کھو لئے سے کیا حاصل!! بارش تیز ہورہی ہے، لوگوں کے لئے گھر سے باہر نكنا مشكل ب، بهت شديد ضرورت كے لئے تو كوئي تخص گھر سے باہر فكے كا، کیکن اس وقت دین کتاب خریدنے کے لئے کون نکلے گا، اگر افسانوں اور ناولوں کی دکان ہوتی تو شاید اس موسم کی ولچیں کے لئے کتاب خریدنے آ جاتے ، کیکن بوتو ختک دین کابوں کی دکان ہے ، کون ایسے موسم میں کتاب خرید نے آئے گا،لہذا دکان کھو لنے کی کیا ضرورت ہے، چلوآج چھٹی کرلیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی میرے دل میں آیا کہ ارے بھائی! تمہارا کام بہ ہے کہ جا کر دکان کھولو، گاھک کو بھیجنا نہ بھیجنا تمہارا کام نہیں ،تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ دکان کھول کر بیٹھ جاؤ ، اگر اللّٰہ کومنظور ہوگا تو گا حک بھیج ویں مے، منظور نہیں ہوگا تو نہیں جمیعیں مے، لیکن اگرتم گاھک کی فکر میں بڑ مئے تو دکان چل گئے۔ چنانجد میں نے چھتری اٹھائی اور یانی کے اندر چال ہوا دکان یرآ گیا اور د کان کھول کر بینے گیا ، اور بیسوچ کر کہ گاھک تو کوئی آئے گانہیں ،

یٹے کر طاوت شروع کر دی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری جرت کی انہا ہوگئ کہ لوگ برساتیاں پکن کر اور چھتریاں تان کر دکان پر آنا شروع ہوگئے اور کتابیں خریدنے گئے، میں جیران تھا کہ اس بارش کے موسم میں ان کو ان کتابوں کی الی فوری کیا ضرورت چیش آئی کہ یہ لوگ کتابیں خریدنے آ دے

. ہیں، لیکن ساتھ ہی سے جواب بھی ذہن میں آیا کہ بیلوگ خودنہیں آ رہے ہیں بلکہ کوئی سیجنے والی ذات ان کو بھیج رہی ہے۔

## دیے والا کوئی اور ہے

یہ ہے اللہ کافضل ، انسان کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے اور وہ ظاہری اسباب ہے جمع کر کے بیسو پنے لگتا ہے کہ جھے جو کھیل رہا ہے وہ جھے ظاہری اسباب ہے مل رہا ہے ، میری دخت ہے میل رہا ہے ۔ ار ب حقیقت میں وینے والا کوئی اور ہے ، بیشک تبہارے ذیحے بیضروری ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کرنہ بیٹھ و بلکہ محنت کرو، اپنا وقت لگاؤ ، لیکن محنت اور وقت لگائے کے بعد اس محنت اور وقت کو کارگر بنانے والا سوائے اللہ کے نفض کے کوئی اور نبیس ہے، اگر ان کا فضل نہ ہوتو سارا دن دکان پر بیٹھے رہواور کوئی گاھک نہ نبیس ہے، اگر ان کا فضل نہ ہوتو سارا دن دکان پر بیٹھے رہواور کوئی گاھک نہ

ایک اور واقعه

جب میرا پہلی مرتبہ۱۹۱۳ء میں تجاز مقدی جانا ہوا تو ایک صاحب نے وہاں پر اپناایک بڑا عجیب واقعہ سایا کہ ایک مرتبہ میں بازار میں کپڑا خرید نے کیا، ایک دکان پر حاکر کیڑا دیکھا، کیڑا پیندآیا تو میں نے اس سے بھاؤ تاؤ کیا اور سودا کرلیا، ش نے اس ہے کہا کہ اس میں سے اتنا کیڑا مجھے کاٹ دو پ اس دکان دار نے کہا کہ آ پ کو یہ کیڑا پیند ہے؟ میں نے کہا کہ پیند ہے، پھر اس نے کہا کہ دام مناسب ہیں؟ میں نے کہا کہ بال مناسب ہیں، وہ وکا تدار کہنے لگا کہ آ ب ایبا کریں کہ یمی کیڑا سامنے والی دکان پر ای وام میں ال جائے گاء آپ وہاں سے جاکر لے لیں۔ میں بڑا حیران ہوا اور اس دکا تدار ے کہا کہ میرا سودا آپ سے جوا ہے، بات آپ سے جوئی ہے، اب ش دوسری دکان ہے کیوں لوں؟ دکا ندار نے کہا کہ آ پ کوتو کیڑا خریدنے ہے مطلب، آپ اس بحث میں نہ پڑیں اور دہاں سے جاکر کیڑا خرید لیجئے۔ میں نے کہا کہ میں سودا وہاں ہے نہیں لول گا، میرا سودا تو آ ب ہے ہوا ے، آپ ہے ہی لوں گا، ورند آپ اس کی وجہ بتائیں کہ آپ ہے کیڑا نہ لوں اور اس و کا ندار سے جا کرلوں۔ اس دکا ندار نے کہا کہ بات وراصل بہ ب کہ میرنے پاس منج ہے بہت ہے گاھک آ چکے ہیں اور منج سے لے کراب

ے کہ میرے پاس نے سے بہت سے کا ھال آ چلے ہیں اور نے سے لراب تک المحمد تلہ میری آ مدنی ہو چک ہے، لیکن میں بیدد کچھ رہا ہوں کہ میرے سامنے والا دکا ندار شخ سے اپنی دکان پر بیٹھا ہے، گراس کے پاس مجنی سے اب تک کوئی گا ھک نہیں آ یا، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی گاھک آئے، اس لئے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کپڑا وہاں سے خریدلو تا کہ اس کی بحری ہو جائے۔

### اسلامی معاشرے کی ایک جھلک

ید در حقیقت اس معاشرے کی چھوٹی می جھک تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے میں پیدا فر مایا تھا کہ صرف اپنا پید نہیں و کھنا بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی خمرخوابی کرنی ہے۔ بہرحال! جب میں نے اس کی بیری قدر ہوئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کپڑا وہاں سے خریدلوں گا۔

## فضل کے بغیراسباب میں تا فیزہیں

کین دیکھنے کی بات سے کراس تا جرکے دل میں سے بات ڈالنے والا کون تھا کہتم اپنے گاھک سے فائدے اٹھانے کے بجائے اس گاھک کو دوسرے کے پاس بھیجو؟ بیداللہ کا وفضل' نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ونیا کی ان نعتوں کو اپنا ' فضل' قرار دے کر انسان کو اس طرف توجہ دلا رہے جیں کہتم جو محنت اور کوشش کرتے ہواور سر مابید لگاتے ہو، بیشک بیسب ظاہری اسباب بین کی تم اس دھوکے میں نہ آ تا کہ ان اسباب کے اندر تا ثیر بذات خود موجود ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کافضل شامل صال نہ ہو تو اس وقت تک ان اسباب میں تا ثیر نیس آ سکی۔

## ملازمت كيلئة وتريال كافي نهيس

آپ نے کالج اور یونیورٹی میں پڑھ کر ڈگریاں حاصل کرلیں اور

بوے اعلی درج کے عبدے برکام کرنے کے قابل موسکے اور آپ ایک صلاحیت کے مالک ہوگئے کہ آپ کوسونے میں تولا جائے ، لوگ آپ کی عزت كرين، ليكن كنن ذكريول والے اور صلاحيتوں والے اليے ہيں جو جوتياں چخاتے مچرتے ہیں تکران کو ملازمت نہیں ملتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ڈ گریاں

حاصل کرلینا ایک سبب ہے، ملاحیت حاصل کرلینا ایک سبب ہے، لیکن اس سبب کومؤثر بنا کراس کے ذریعہ انجھی طا زمت دلوا دینا، میداللہ کے ' فضل'' کے

علاوہ اور پھرنیں ہے۔

## میتی اگاناانسان کےاختیار میں نہیں

دیکھتے! کسان زمین پر ال جلاتا ہے، اس کورم کرتا ہے، اس کوصاف كرتا ب، اس يس سے پھر فكالنا ب، اور اس طرح اس زيين سے كھيتى فكانے کے موانع کواپنی طرف ہے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جج ڈالتا ہے اور یانی دیتا ہے، یہ سب محنت وہ کرتا ہے، لیکن کسان کی اس محنت کو بارآ ور کرٹا اور اس نے جو بچ زمین کے اندر ڈالا تھا، اس کو بھاڑتا اور اس میں ہے کوئیل نکالنا اور اس کوئیل کے زمین کے پیٹ کو جاک کرکے باہر لکلنا اور پھر کونپل سے بودابننا اوراس بودے سے درخت ببتنا اوراس درخت پر پھل لگنا،

برسب کام اللہ کے ''فضل'' کے بغیر نہیں ہوسکتے۔

قرآن کریم کاارشاد ہے:

اَفَرَأَ يُتُمْ مَّا تَحُرُثُونَ O ءَ اَنْتُمْ تَزُرَعُو نَهُ اَمُ

#### نَحُنُ اللَّهِ رِعُونَ ۞

(مورة الواقعة ، آيت ٢٣٠ ٢٢)

یعنی زیمن میں جو چیز تم بوتے ہو، اس کوتم اُ گاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ تم نے تو بس نی زیمن میں جو چیز تم بوت باس نی کا پھٹنا اور اس میں سے شکونے پھوٹنا اور اس میں سے شکونے پھوٹنا اور اس میں سے کلی نکلنا وغیرہ، یہ کام تبہارے بس میں ہیں؟ نہیں، اگر ساری دنیا کی سائنس کی طاقبیں بھی لگا دو تب بھی تم یہ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارافضل شامل حال نہ ہو۔ اس لئے دنیا میں تمہیں جتنی تعتیں مل رہی ہیں، وہ سب مال حال نہ ہو، اور تم نے معیشت کے جتنے ذرائع اختیار کئے ہوئے ہیں، وہ سب ہمارے فضل وکرم سے بارآ ور ہوتے ہیں، لہذا ہمارے فضل وکرم کو بھول کر چکھ حاصل کرنا چا ہو گے تو مذکی کھاؤ گے، چکھ حاصل نہ ہوگا۔

## فضل کے اندرساری نعتیں داخل ہیں

البداجس وقت تم مجد سے باہر نکل رہے ہوتو اس وقت ہم سے ہارا ا وفضل' ما گواور کہو:

### اَللَّهُمُّ إِنِي اَسْتَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ

اے اللہ! میں آپ ہے آپ کے فضل کا موال کرتا ہوں۔ اس ''فضل' کے اللہ دنیا کی ساری فعنیٰ آگئیں، اگر کوئی فخض تاجر ہے تو اس ''فضل'' میں اس کی تجارت کی کامیابی آگئی، اگر کوئی فخض طلازم ہے تو اس کی طازمت کا رزق طلال اس میں آگیا، اگر کوئی فخض کاشتکار ہے تو اس کی فصل کی خوبی اس کے طلال اس میں آگیا، اگر کوئی فخض کاشتکار ہے تو اس کی فصل کی خوبی اس کے

اندرآ گئی، اوراس کے علاوہ دنیا کی جنتی تعمیں ہو یکتی ہیں، مثلاً صحت کی نعمت، خوشحالی کی نعمت اور ایپ درمیان اتفاق اور اتحاد کی نعمت وغیرہ، میرب نعمیں اس دعا کے اندرآ گئیں۔ اس لئے اگر میہ چھوٹی کی نعمت وغیرہ، میرب نعمیں اس دعا کے اندرآ گئیں۔ اس لئے آگر میہ چھوٹی کی دعا ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجول ہو جائے تو دنیا کی ساری مصیبتیں دور ہوجا کیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پرعمل کرنے کی تو ذیق عطافر مائے۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# سورج نڪلتے وقت کی دعا

الحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَشْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِلَٰهَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُانُ لَا إِلَٰهَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهُدُانً سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشُهُدُانَ مَنْ مَلْكَ مَتَالِي عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرُا - فَا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرُا - فَا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا - فَا الله الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا - فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا - فَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فَاَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسُتَجِبُ لَكُمُ

(مورة المؤكن وآيت ٢٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیزا گزشته چند عمول سے مسنون دعاؤں کی تشریح کا بیان چل رہا ہے ادر سب سے آخری دعا جس کا بیان گزشتہ جعہ ہوا، وہ مجد سے نکلنے کی دعا تقی کہ جب آ دی مجد سے نکلے تو بیدوعا پڑھے: اَللَّهُمَّ إِنِّي **اَسْتَلُكَ مِنْ فَضَلِكَ** 

### نمازاشراق كى نضيلت

البتہ جب آ دی نماز فجر سے فارغ ہوجائے تو اگر اس کے لئے ممکن ہو
تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجد سے باہر نگلنے کے بجائے مجد بی میں بیٹھ
جائے۔ عدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جوشخص فجر کی نماز پڑھنے
کے بعد جس جگہ نماز پڑھی ہے، طلوع آ فتاب تک ای جگہ بیٹھا رہے اور اس
دوران ذکر کرتا رہے، تبیعات پڑھتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے
اور دعا کیں کرتا رہے، پھر جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہوجائے، اس
دفت دورکعت یا چار رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس شخص کو ایک جج اور ایک

عرے كا ثواب كے گا۔

#### روزاندایک حج اورایک عمره کریں

اب آپ اندازہ لگا کیں کہ آ دی تج ادا کرنے کے لئے کیا پھے خرج کرتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے لئے کیا پھے کرتا پڑتا ہے، کین اللہ تعالی اس چھوٹے ہے عمل پر ایک جج ادر ایک عمرہ کا اواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالی توفیق دیں، ان کو اس فضیلت ہے فائدہ اٹھانا چاہئے، یہ عمل کوئی فرض و واجب نہیں ہے، اگر کوئی محض نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے کیکن بڑی ضیلت والاعمل ہے۔

سورج نڪلتے وقت کی دعا

معجد میں بیٹھنے کے دوران جس وقت سورج طلوع ہوتو اس وقت وہ کلمات اداکرے جوکلمات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ وہ میہ جیں:

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی اَفَالَنَا یَوْمَنَا هذا وَلَمُ یُهْلِکُنَا بِدُ نُو بِنَا۔ تمام تعریف الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ہمارا بیدن واپس کر دیا اور ہمارے گناہول کی وجہ ہمیں ہلاک اور بربادئیس کیا۔ اس دعا ہی وو جسلے ہیں، کیکن ان دو جملوں ہیں معنیٰ کی کا نئات پوشیدہ ہے، اللہ جل جلالہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا ملہ کی اور اس کی حکمت بالغہ کی اور اس کے انعامات کے

اعتراف کی کا ئنات پوشیدہ ہے۔ جب عربی الفاظ یاد نہ ہوں تو اس وقت اردو

میں بید دعا کرلیا کریں کہ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے بید دن ہمیں والی کر دیا۔ اس شکر کی وجہ بیہ ہم رات کو سور ہے تھے، کیا ہمیں اس وقت معلوم تھا کہ حج ہماری آ کھ کھلے گی یا نہیں؟ زندگی کے بیلحات سوتے میں ختم تو نہیں ہو جا کیں گے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو رات کو اچھے خاصے سوتے اور پھر سوتے ہی رہ گئے اور دان کے آنے سے پہلے ہی ان کے خاصے سوئے اور پھر اکر انہیں دن دیکھنا نصیب نہ ہوا۔

## سوتے وقت روح قبض ہو جاتی ہے

قرآن كريم كاارشاد ب:

اَللَٰهُ يَتُوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيُ لَمُ تَمُتُ فِي مَنَا مِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخُرِّى الِّي اَجَلِ مُسَمَّى ٥ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرِى الِّي اَجَلٍ مُسَمَّى ٥ (مرة الزمرة عدام)

یعنی موت کے وقت اللہ تعالی انسانوں کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اب موت کے وقت انسان کا سارا جسم تو ویہا ہی نظر آتا ہے، بس جسم کے اندر جو روح تھی، اللہ تعالی نے اس کو قبض فر مالیا۔ آگے فر مایا اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا، اللہ تعالی ان کی روحوں کو بھی روزانہ نیند کے وقت قبض فر مالیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کے بعد جمیں کچھا حساس اور شعور باتی نہیں ہوتا، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ونیا ہیں کیا ہور ہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روح جز وی طور پر نہیں ہوتا کہ ونیا ہیں کیا ہور ہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روح جز وی طور پر

جہم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، پھر جن کے لئے تقدیر میں موت تکھی ہوتی ہے ان کی روحوں کو اللہ تعالی والی نہیں چھوڑتے، یعنی سوتے سوتے میں موت واقع ہو جاتی ہے اور جن کی موت ابھی مقدر نہیں ہے ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ واپس چھوڑ دیتے ہیں، چنانچہ وہ روح دوبارہ جہم میں واپس چلی جاتی ہے اور آ دی دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے اور پہلے جس طرح جاتی و چوبند تھا، دوبارہ جاتی و

### سونے سے پہلے کی دعا

چوبند ہوجاتا ہے۔

لہٰذا نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول برتھا کہ آپ عَلَیْ ہونے سے پہلے قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسے ہوئے یہ دعا فر بایا کرتے تھے کہ:

یا مشیعِ تَکَ رَبِّی وَضَعُتْ جَنْبِی وَ بِكَ اَزُ فَعُهُ

اِنُ اَمُسَكُتَ نَفُسِی فَاغُفِرُ لَهَا وَإِنْ اَرْسَلْمَهَا

فَاحُفَظُهَا بِمَا تَحُفُظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ۔

قَاحُفَظُهَا بِمَا تَحُفُظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ۔

یعن اے میرے پروردگار! میں نے آپ ہی کے نام ہے بستر پر اپنا پہلور کھا ہے اور آپ ہی کے نام ہے اٹھاؤں گا، اگر آپ میری روح کو روک لیں، لینی سوتے ہوئے میری روح کو قبض کرلیں تو اس کی مففرت فرما دیجئے گا اوراگر آپ اس روح کو چھوڑ دیں لینی زندگی کی حالت میں صبح کو بیدار کر دیں تو اس کی حفاظت فرمائے گا جس طرح آپ اپنے نیک ہندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لینی میری روح کا واپس آنا ای وقت فائدہ مندہے جب آپ کی حفاظت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو، وہ گنا ہوں میں مبتلا شہو، وہ بدا تمالیوں میں مبتلا شہو، وہ جہنم کا شکار شہواور شیطان کے جال میں شہ چھنے۔کون ایسی

دعائیں مانگے گا جو دعائیں ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر تشریف لے گئے۔ بہرحال! بیدعا کر کے آپ سویا کرتے تھے۔

بدون الله تعالى كى عظيم نعت ب

اور پھر جب رات گزرگی اور منح ہوگی اور دن نکل آیا اور سورج نکل آیا تو اس سے معلوم ہوا کہ الحمد مللہ، بیر ات میرے لئے موت کا پیغا م تبیس لائی تھی

اور مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک دن مزید عطا فرما دیا ہے۔اس لئے سورج تکلتے وقت دعا فرما رہے ہیں کہ اس اللہ کاشکر ہے جس نے بیدون ہمیں واپس

لوٹا ویا۔ آج اس وقت جمعہ کے دن ہم سب یہاں جمع ہیں، ہم میں ہے کسی کو علم سر سکا رہے جمعہ ساتھ رہند و ہیں۔ سے سے میں میں میں ہے کہ

علم ہے کہ کل کا دن ہمیں ملے گا یا نہیں؟ البذا دن کے آغاز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجد دلا رہے ہیں کہ بیدون جوتہ ہیں ملاہے، بیداللہ جل

شانۂ کی عظیم نعت ہے، اگر یہ دن حمہیں نہ ملتا تو تم کیا کر لیتے ، اس لئے پہلے تو اس عظیم نعمت پرشکرادا کر داور پھراس دن کوشیح مصرف میں اور صحیح کاموں میں

خرچ کرو، کہیں ایسانہ ہوکہ بیدون غفلت میں ضائع ہوجائے۔

## اگر بيدون ندملتا تو!

اوراگریددن تہیں نہ ماتا بلکہ سوتے میں تہیں موت آگئی ہوتی اوراس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیثی ہوتی اورا ممال خراب ہونے کی وجہ ہے الله تعالى كى طرف سے سوال ہوتا تو اس وقت يد حرت ہوتى كہ كاش! بجھے زندگى كا ايك دن اور ل جائے تو اپ تمام گناہوں سے توبہ كرلوں اور اپنی سابقہ زندگى كى گندگى كو صاف كرلوں اور اپنا حساب برابر كرلوں ۔ آج الله تعالى في اس حسرت كے بغير تهميس بيدن ديديا ہے تو اب اس دن سے كام لو اور اس كوان كاموں ميں خرج كروجى كے نتيج ميں بعد ميں تمہارے لئے حرت اس كوان كاموں ميں خرج كرو آپ كول گيا، ليكن اس كى كوئى گارئى نبيس كا سبب نہ بند ہے ۔ چلئے آج كا دن تو آپ كول گيا، ليكن اس كى كوئى گارئى نبيس ہے كہ اگلا دن تمہيں ملے گايا نبيس؟ لہذا آج كے اس دن كو ميح كاموں ميں خرج كرو۔

### ونت آ جانے کے بعدمہلت نہیں ملے گ

قرآن شریف می ب که جب آخرت میں الله تعالی کے سامنے لوگوں کی پیشی ہوگی تو اس وقت ایک بندہ کہے گا کہ:

> لَوْلَا اَخُورُ تَنِيِّى إِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاصَّدُقَ وَاكُنُ مِّنُ الصَّلِحِيْنَ ٥ (سرة الطَّنون، آيت ١٠)

لیتی اے اللہ! آپ نے مجھے موت دیدی لیکن مجھے تھوڑی می مہلت اور دید بیجے اور تھوڑی در کے لئے مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجے تو پھرآپ دیکھئے

گا كەيىل كىتانىك بىن جاۇل گالىكىن اللەتعالى ارشادفرماتے بىن:

وَلَنُ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفُسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا - (سرة النفون، آسه ا)

لینی جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی کسی کی موت میں کوئی

تا فیرنیس کرتے، آیک منٹ ادھرے ادھرنیس ہوسکتا۔ اس کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس دعائے ذریعیہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ قبل اس کے کہتم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاکر یہ کہو کہ اے اللہ! جھے ایک دن کے لئے اور دنیا ہیں بھیج دیجئے تا کہ اس میں توبہ کرکے نیک بن جاؤں۔ آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نیا دن عطافر مایا ہے، اس دن کے بارے میں یہ بچھو کہتم موت کے منہ سے نکل کرآ رہے ہو۔

## یہ مجھوکہ بیتمہاری زندگی کا آخری دن ہے

ذرا تصور کروکدایک آ دی کے لئے پھائی کا تھم ہوچکا ہے، آج اس کو پھائی دی جائی ہوئی ہے، آج اس کو پھائی دی جائی ہے۔ آج اس کو پھائی دی جائی ہے، پھائی کا پھندا لئکا ہوا تیار ہے، اس آ دی کو پھائی کے تخت پر لے جایا گیا اور بس آئی دیر باتی ہے کہ ہم تمہاری پھائی کو ایک دن کے لئے مؤثر کرتے ہیں، لہٰذا آج کے بجائے کل پھائی دی جائے گی۔ بتائے! ایک طرف تو اس کو خوثی گتی ہوگی؟ دوسری طرف وہ شخص وہ ایک دن کی طرف گزارے گا؟ ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں نیا دن ملا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے پھائی کا تھم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دن ملا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے پھائی کا تھم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دن ملاح گزارے گا دن بھی ایک دن اورعطافر ما دیا، جس طرح تم وہ دن گزارتے، آج کا دن بھی ای طرح گزارو۔

## حضرت عبدالرحمٰن بن أبي نغمٌ كا واقعه

جواللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ہردن ای طرح گزارتے ہیں۔ حضرت عبدالرحلٰ بن اُنی تعم رحمۃ اللہ علیہ جو تع تابعین میں سے تھے اور بر علیل القدر محدث تھے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک فخض کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے زمانے کے جینے بزرگان وین ہیں، ان سب سے خیال پیدا ہوا کہ میرے زمانے کے جینے بزرگان وین ہیں، ان سب سے ملاقات کروں اور ان سے یہ پوچھوں کہ اگر آپ کو کس طرح ہے ہی ہی کو موت آنے والی ہے اور آپ کے پاس زندگ کے مرف چوہیں گھنٹوں میں کیا عمل کریں گے؟ مرف چوہیں گھنٹوں میں کیا عمل کریں گے؟ ان صاحب کے چیش نظر یہ تھا کہ ہر بزرگ کی الگ شان ہوتی ہے اور ہرایک ان صاحب کے چیش نظر یہ تھا کہ ہر بزرگ کی الگ شان ہوتی ہے اور ہرایک کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، اس لئے ہر بزرگ کی وہ کام بتائے گا جو اس کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، اس لئے ہر بزرگ وہ کام بتائے گا جو اس کے زیود یک سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ فا کہ دے والا اور سب سے زیادہ والا ہوگا۔

چنانچہ وہ فخص مختف ہزرگوں کے پاس گئے، ہر بزرگ نے مختف ہواب دیے، جب حضرت عبدالرحمٰن بن أبي نغم کے پاس پنجے اور ان سے سوال کیا کہ آپ ان چوبیں کھنٹوں میں کیا عمل کریں گے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں وہی کام کروں گا جو آج کررہا ہوں۔ لینی میں نے تو ہر دن ایسا بنایا ہوا ہے گویا کہ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے، البذا بوعمل میں کرتا ہوں، اس پرکی دومرے عمل کا اضافہ نہیں کرسکتا۔ بہرمال! اس دما کے پہلے

(Y·Y)

جملے میں حضور اقد س ملی الله علیہ وسلم بید دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آج کا دن ہمیں واپس دے دیا۔ اس جملے میں بیرسارے مضامین برشدہ ہیں۔

## الله تعالى في كنابول كى وجه سے بلاك نبيس كيا

اس دعا من دوسرا جملة حضورا قدس ملى الشعلية وسلم في بدارشا وفر مايا: وَلَمْ يُهُلِكُنَا بِدُ نُوْبِنَا

اوراللد تعالی کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں ہارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نمیں کیا۔ یہ جملہ بھی اس کیا۔ یہ جملہ بھی اس کیا۔ یہ جملہ بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سے اس و نیاوی زندگی بھی نہ جانے گئے گناہ سرزو ہورہے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم اس بات کے ستحق ہیں کہ ہم پر عذاب بازل ہو، کیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔

### قوم عاد پرعذاب

آج آگرہم اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیس تو بینظر آئے گا کہ وہ بڑے بڑے الناہ جن کی وجہ سے پچپلی استوں میں پوری پوری قوم کو جناہ کر دیا گیا، تقریباً وہ سب گناہ آج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔قوم عاد پر اللہ تعالی نے ہوا کا عذاب ٹاز آل فرمایا، تین دن تک اس طرح ہوا کا طوفان آیا کہ بعض د کھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ طوفانی ہوا عورتوں اور جانوروں کو اڑا کر لے گئ

اور بادلوں ہے ان کے رونے اور چیننے کی آ وازیں آئی تھیں۔ قد مرشمود اور قد مرشد ہے ہیں ا

# قوم ثمود اور قوم شعيب پرعذاب

تو مثمود کو ایک ایسی مجنح کے ذریعہ ہلاک کیا گیا جس ہے ان کے کلیے ہمٹ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قر آ ن کریم میں آیا ہے کہ بیقوم تاب تول میں کی کیا کرتی تھی، تولتے وقت ڈنڈی مارنے ک عادت تھی، ان پر''یوم الظلّة'' کا عذاب اس طرح آیا که تین روز تک شدید كرى يزى، آسان ہے آگ برس رہى تھى اور زين شعلے أگل رہى تھى، تين دن کی گری ہے بلبلا اٹھے، اس کے بعد احا تک ٹھنڈی ہوا کس چکنی شروع ہوئیں اوربستی سے باہر کھلے میدان میں ایک بادل کا فکڑا آیا اور اس میں سے شندی ہوا آنے گی، چونکہ وہ قوم تمن دن سے گری کی تخی برداشت کر ربی تھی، جب اس شندے بادل کولستی کے باہر دیکھا تو بوری قوم بستی سے باہرنکل کر اس باول کے یقیے جمع ہوگئ، جب ساری قوم جمع ہوگئ تو اس باول سے ا نگارے برسائے گئے اور ان انگاروں کے نتیج میں پوری قوم تاہ ہوگئی۔ یہ عذاب اس وجہ ہے آیا کہ وہ کفر وشرک کے علاوہ ناپ تول میں کی کیا کرتے

### قوم لوط پرعذاب

حفرت لوط علیہ السلام کی قوم پر برفعلی کی وجہ سے اور لوگوں کا مال لوٹنے کی وجہ سے عذاب آیا۔ یعنی ایک تو خلاف فطرت برفعلی کا ارتکاب کرنے کی عادت تھی، دوسرے لوگوں کا مال لوٹ کر اسکو ناحق کھانے کی عادت تھی، ان دوخرا بیوں کی وجہ ہے ان پر پھروں کی بارش کا عذاب آیا، اور دوسرا عذاب بیآیا کہ ان کی بستیاں الث دی تئیں، او پر کاحقہ نیچے اور نیچے کا حقہ او پر کر دیا گیا۔ آج بھی ان کی بستیوں کا حشر اردن میں دیکھا جا سکتا ہے، میں نے خود جاکر دیکھا ہے۔ وہ جگہ جہاں ان کی بستیاں آباد تھیں، آج وہاں پر ایسا سمندر ہے جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، جس کی وجہ ہے اس کو ایسا سمندر میں آ جائے تو وہ فوراً ا

#### د نیا کاسب زیاده بست علاقه

مرجاتی ہے۔

بعفرانیہ کے ماہرین نے بتایا ہے کہ وہ جگہ جہاں لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں، وہ جگہ آج سارے روئے زمین پرسب سے زیادہ پست جگہ ہے، لیمن وہ جگہ سندر کے اعتبار سے پورے کرہ ارض میں سب سے زیادہ مچکل جگہ ہوئے ہیں کہ اب اس کی سطح اتن جگہ ہوئے ہیں کہ اب اس کی سطح اتن یہے ہوگئی۔ قرآن کریم نے یہ جوفرمایا تھا کہ:

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَا فِلَهَا (سورة الْحِر، آيت ٢٥)

یعنی ہم نے اس کے بلند مقامات کو نیچے کر دیا۔ آج بھی انسان اس کا مشاہدہ وہاں پر کرسکتا ہے۔

#### امّت محمریہ ﷺعام عذاب ہے محفوظ ہے

بہر حال! می استوں پر ان کی مختف بدا تمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالی مختف اوقات میں مختلف عذاب نازل کرتے رہے ہیں، کین حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے طفیل بین حصوصیت بخشی ہے کہ اس است پر کوئی ایسا عذاب عام نہیں آئے گا جو پوری اُست کو ایک ہی مرتبہ ہلاک کر دے۔ چنانچ قر آن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّ بَهُمُ وَانَتَ فِيهِمُ ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَذِّ بَهُمُ وَهُمُ يَسُتَغُفِرُونَ ۞ (حرة الانال، آست٣٠)

یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے اندرموجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک بیا استعفار کرتے رہیں گے۔ اس اطلان کا نتیجہ بیہ ہے کہ آئ شدید بدا عمالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس امت پر ایسا عذاب نازل نہیں فرمائیں گے جس میں پوری امت تباہ و برباد ہوجائے۔

## جزوی عذاب اُمت محمد یہ ﷺ پر آئیں گے

لیکن خوب یادر کھے! اس اعلان کا بید مطلب نہیں ہے کہ جزوی عذاب سے بھی چھٹی ملی ہوئی ہے، بلکہ حدیث شریف میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ میری است میں بھی جزوی عذاب آئیں گے، بھی زلز لے کے (Y-Y)

ذراید سے تباہ کیا جائے گا، بھی صورتیں سنخ کی جائیں گی، کھی پھر برسیں گے، مجھی ہواؤں کے طوفان آئیں گے۔ لہذا جزوی عذاب کا سلسلہ بندنہیں ہوا،

بلکہ جزوی عذاب مختلف مواقع پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

بہرحال! حضور اقد س اللہ علیہ وسلم نے طلوع آ فآب کے وقت میہ وعا فرمائی:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا وَلَمُ يُهَلِكُنَا بِذُنُوبِنَا \_

یعی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے بے دن ہمیں واپس دیدیا، اور ہمارے
گناہوں کی وجہ ہے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ایک نبی ہی کا مقام ہے کہ وہ ایسے
الفاظ ہے دعا کر ہے۔ اس دعا ہیں صرف دو فقر ہے ہیں، لیکن ان میں معنی کی
کا نئات پوشیدہ ہے، ایک طرف ان میں اللہ جل شانہ کے انعامات کا شکر بھی
ہے اور دوسری طرف اللہ کے عذاب ہے خوف اور خشیت بھی ہے اور اس میں
گناہوں سے تو بہ کرنے کا موقع مل جانے کا اعتراف بھی ہے اور ساتھ ساتھ
گناہوں سے تو بہ کرنے کا موقع مل جانے کا اعتراف بھی ہے اور ساتھ ساتھ
ہے دعوت بھی ہے کہ جب ایک نیا دن طاہے تو اس دن کو اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کرنے میں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں صرف کیا
جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی خصوصیات کو بچھنے اور ان رشل کرنے کی تو فیق عطا

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

فرمائے۔آثین۔





مقام خطاب: جامع مجدبیت المکرّم گلشن اقبال کراچی وفت خطاب: قبل از نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۳

## بسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ "

# صبح کے وقت پڑھنے کی دعا ئیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُورُورٍ اَنْفُونُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُوسُنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ هَارِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ سَيِّدَنَا وَنَبِئَنَا وَمُولَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانَ مُحَمَّداً عَنْهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمُ تَسُلِيمًا كَثِيرُا ... الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرُا ... أَمَّا نَعُدُا

بزرگان محترم و برادران عزیز! گزشته جمعه کواس دعا کی تشریح عرض کی تقی جو د ما حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سورج نطقه وقت پژها کرتے تھے، وہ دعا پرتھی: ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي اَقَالَنَا يَوْ مَنَا هَذَا وَلَمْ يُهْلِكُنَا بِذُنُوبِنَا \_

پر دن کے آغاز میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے چنداور دعا کیں پر هنا بھی ثابت ہیں۔ اور بہتر ہے ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب بلند ہو جائے اور نماز پڑھنا جائز ہوجائے لینی سورج طلوع ہونے کے تعریباً بارہ منٹ کے بعد تو پہلے اشراق کی نماز پڑھیں اور پھر بید دعا کیں پڑھیں، کیونکہ اس منٹ کے بعد تو پہلے اشراق کی نماز پڑھیں اور پھر بید دعا کیں پڑھیں، کیونکہ اس وقت حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کعت یا چار رکعت نماز ''اشراق'' کی نیت سے پڑھنا ثابت ہیں اور احادیث ہیں ان کی بڑی نضیلت آئی ہے، بید و رکعت کویا کہ اس بات کا شکر انہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک دن اور عطا فرمایا۔ لہذا بہتر ہے کہ بید دعا کی نماز اشراق کے بعد پڑھی جا کی اور فجر کی فرمایا۔ لہذا بہتر ہے کہ بید دعا کیں اور فجر کی فرمایا۔ لہذا بہتر ہے کہ بید دعا کیں اور فجر کی

بها دیل وعا

میلی وعاجوون کے آغاز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ابت ہے وہ رہے:

اَللَّهُمُّ بِكَ اَصُبَحْنَا وَ بِكَ اَمُسَيْنَا وَ بِكَ نَحُيى و بِكَ نَمُوتُ ۔
اے اللہ اہماری سے بھی آپ ہی كے كرم سے ہے اور ہاری ہماری شام بھی آپ ہی كے كرم سے ہے اور ہاری دندگی جی آپ ہی كى مرم سے ہے اور ہماری دندگی جی آپ ہی كی مروات ہے اور جب ہميں موت آگے گا تو دہ موت بھی آپ ہی كی طرف سے ہے۔

اس دعا میں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے میں سے لے کرشام تک کے سارے اوقات اللہ جل شاند کے مرہون منت ہیں۔

#### دوسري دعا

مج کے وقت دوسری بید عا پڑھنا ثابت ہے:

اَللّٰهُمُّ إِنِّی اَسْتَلُلُکَ خَیْرَ هَلْدَ الْیَوْمِ وَ خَیْرَ مَا بَعُدَهُ۔

اے الله! جودن شروع ہورہا ہے، ش اس دن کی جملائی
آپ سے ما نگا ہوں اور اس دن کے بعد جودن آنے
والے ہیں، ان کی بھی جملائی آپ سے ما نگا ہوں۔

اس دعا میں لفظ ' فیر' بیان فرمایا، جس کے معنی ہیں ' بھلائی' بیاتا جامع اور عام لفظ ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں جمع ہوجاتی ہیں، لہذا جب بیہا کہ میں اس دن کی بھلائی ما نگہ ہوں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس دن میں جو بھی واقعہ چُش آئے اور جو حالات چُش آ سیس، وہ میرے لئے فیر ہوں اور وہ میرے لئے جملائی کا سبب ہوں ۔ فیقت یہ ہے کہ اگر ان دعاؤں میں سے ایک وعا بھی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑہ پار سے ایک وعا بھی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑہ پار موجائے۔ چنانچاس دعا میں جھی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع ہیں۔

تيسري دعا

پر ایک اور دعا میں حضور اقدس صلی الله علیه و کلم نے اس" فیر" کی

تعورى ى تفصيل بيان كرت موع فرمايا:

اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَسْتَلُكَ خَيْرَ هَلَا الْيَوْمِ وَقَتْحَهُ وَ نَصْرَهُ وَ نُوْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ وَهُدا يهُ ـ

اے اللہ! میں آپ ہے اس دن کی مجلائی اور اس دن کی فتح اور اس دن میں آپ کی مدد اور نصرت اور اس دن کا نور اور اس دن کی برکت اور اس دن میں حاصل ہونے والی ہدایت مانگی ہوں۔

## لفظ" فتح" كى تشريح

اس دعا میں حضور اقد س ملی الله علیه وسلم نے " فق" کا لفظ ارشاد
فرمایا۔ ہماری اردو زبان اتی تک ہے کہ عربی کا لفظ " فق" کا صحح ترجمہ مکن
نہیں ہے۔ اس لئے میں نے اس کا بیر جمہ کیا کہ اے الله! میں آپ ہے اس
دن کی فتح ما نگما ہوں ، کونکہ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس لفظ کی پوری
پوری نمائندگی کر سکے۔

'' فتح'' کے لفظی معنی ہیں'' کھولنا'' جیسے کوئی چیز بند ہے اور پھر اس کو کھول دیا جاتا کھول دیا جاتا کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قلعہ فتح کرلیا یا فلاں شہر فتح کرلیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پہلے ہمارے لئے بند تھا اور ہمارا اس پر قابونہیں تھی اور ہمیں اس بات کی طاقت نہیں تھی کہ اس کے اندر داخل ہو سکتے ، لیکن وہ فتح ہوگیا ہے اور ہمارے لئے کھل گیا ہے۔

لبندا اردو میں سب سے قریب تر اس کا ترجمہ' دروازے کھول دینا'' ہوسکا

### رحمت کے دروازے کھول دے

البذا اس دعا کے معنی سے ہوئے کہ اے اللہ! پس آپ سے سے دعا کرتا موں کہ آپ میرے لئے اس دن کے اندرائی تو فیق اور رحمت کے درواز ب کھول دیں۔ کیونکہ انسان جب دن کے آغاز بیں اپنی سرگرمیوں بیں داخل ہوتا ہے، مثلاً من کے وقت روزی کمانے کے لئے اور دوسری ضروریات پوری کرنے کے لئے گھر سے باہر ٹکلنا ہے تو اس وقت انسان کوقدم قدم پر رکاوٹیس بیش آتی ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درواز سے بند ہیں، پھر بعض اوقات وہ رکاوٹیس برقر ار رہتی ہیں اور انسان اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہوجاتا ہے اور بعض اوقات اللہ تعالى غیب سے دور کاوٹ دور فرما دیتے ہیں اور انسان اپنا مقصد حاصل کرنے ہیں اور انسان اپنا مقصد عاصل کرنے ہیں اور انسان اپنا مقصد حاصل کرنے ہیں اور انسان اپنا مقدید ہیں کا میں ہوتا ہے۔

## دروازه کل کیا

مثلاً آپ دفتر یا دکان جانے کے لئے گھرے نظے، اب آپ سواری کے انتظار میں کھڑے ہیں اور سواری نہیں مل رہی ہے، بس میں سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن بس نہیں آ رہی ہے، یا نمیسی کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی فیسی نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب میہ ہے کہ رکاوٹ ہے اور ابھی دروازہ بندہے، پھر اچا تک بس آگئی یا نیکی ال گئ تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ دروازہ کھل گیا اور جو
رکا وٹ تھی وہ دور ہوگئی۔ یا مثلاً آپ کی کام کے لئے سرکاری دفتر گئے، وہاں
جاکر دیکھا کہ لمبی قطار گئی ہوئی ہے، آپ بھی قطار میں کھڑے ہوگئے اور اپنی
باری کا انتظار کرنے گئے، گر آپ کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب بیہ
ہے کہ دروازہ بند ہے اور کوئی رکا وٹ ہے، لیکن اچا تک بیہ ہوا کہ آگے کے
لوگ جلدی جلدی فارغ ہوگئے اور آپ کا نمبر جلدی آگیا، اس کا مطلب بیہ

ہے کہ وہ رکاوٹ دور ہوگن اور جو دروازہ بند تھا دہ کھل گیا۔ دنیا کے اور ہ خرت کے ہرکام میں آپ کو ریسلسلہ نظر آئے گا۔

دروازه کھل جانا'' فتح'' ہے

بعض اوقات بیر کادٹ اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتا اور بعض اوقات وہ رکاوٹ جلدی دور ہو جاتی ہے اور انسان اپنے مقصد کو جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو رکاوٹ دور ہو رہی ہے اور درواز کھل رہے ہیں، اس کا نام'' فتح'' ہے۔ اسی لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز ہیں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ:

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ خُيْرَ هَلَذَا الْيَوُمِ وَفَتُحَهُ

لینی اے اللہ! آپ نے زندگی کا ایک نیا دن عطا فرما دیا ہے، اب اس دن میں اپنی کا روبار زندگی میں داخل ہوں گا، وہاں قدم قدم پر رکاوٹیس آئیں گی، اے اللہ! میں آپ سے بیسوال کرتا ہوں کدرکاوٹیس دائی نہ ہوں، بلکہ وہ

رکاوٹیں دور ہو جا کیں اور آپ کی طرف ہے دروازے کھل جا کیں۔

## زندگی"جهدملسل"ےعبارت ہے

اگر ہر مخف صبح ہے لے کرشام تک اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے تو اس کو بدنظر آئے گا کہ بہ ساری زندگی اس طرح گز ررہی ہے کہ رکاوٹیس آتی ين، مجى وه ركاويس جلدى ختم مو جاتى بين اور مجى در سےختم موتى بين اور مجى باتی رہتی ہیں، بھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور بھی ناکام ہوجاتا ہے۔اگر کوئی خفس پیروا ہے کہ میرے کا موں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوا کرے بلکہ میں جو جا ہوں وہ کام ہو جایا کرے تو بہ بات اس دنیا کے اندر تو ممکن نہیں ہے ۔ حالت تو انشاء الله تعالى جنّت مين حاصل بوكي، وبان ير آ دي جو جا ہے گا وه ہوگا، جو ماتنے گا وہ ملے گا، لیکن اس دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے صاحب اقتدار، بڑے ہے بڑے دولت مند کو بھی یہ بات نصیب نہیں کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے اور وہ جو مائلے وہ مل جائے، بلکہ بید دنیا کی زندگی تو معرکہ کارزار حیات ہے، بےزندگی جیملسل سے عبارت ہے، اس میں ر کا وٹیس آتی بھی میں اور دور بھی ہوتی ہیں، یہاں دروازے بند بھی ہوتے ہیں اور کھلتے بھی ہیں۔

بہرحال! حضور اقدس صلی الشعلیہ وسلم صبح کے آغاز میں دعا فرما رہے بیں کہ اے اللہ! میں کارزار زندگی میں داخل ہونے والا ہوں،معرکہ زندگی میں انزنے والا ہوں، یہاں قدم قدم پر رکاوٹیس آئیں گی، اے اللہ! میرے لئے دروازے کھول دیجئے ، تا کہ وہ رکاوٹیس داگی اور ابدی نہ ہول۔

#### "باری" ایک رکاوٹ ہے

دیکھے! بیاری آگی تو یہ بیاری ایک رکاوٹ ہے، اس لئے کہ اس کی داب وجہ سے انسان اپ معمولات زعری اوا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اب بیاری کو دور کرنے کے لئے دوا کھائی تو اب وہ دوا اثر بی نہیں کر رہی ہے اور دوا سے کوئی فا کدہ نہیں ہور ہا ہے، بدر کاوٹ ہے، لیکن اچا تک بعد میں دوا سے فاکدہ ہوتا شروع ہوگیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے دروازہ کھل گیا، اس کا نام '' فتح'' ہے۔ اس لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما ہے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم سے کا دوبار زعری میں اثر وں تو اس وقت آپ کی طرف سے دروازے کھلے کا روان در جورکا وئیس آگیں آپ ان کو دور فرما دیں۔

## نماز میں مستی ایک رکاوٹ ہے

آپ اندازہ کریں کہ اگر کی نبدے کو صرف بیہ بات حاصل ہو جائے
کہ اس کے لئے دروازے کھلے ہوئے ہوں، دنیا کے معاملات میں بھی
دروازے کھلے ہوئے ہوں اور دین کے معاملات میں بھی دروازے کھلے
ہوئے ہوں تو اس کو اور کیا چاہئے۔ بیمثالیس تو میں نے دنیا کے معاملات میں
بتا کیں۔ آخرت کی مثال بیہے کہ مثلاً ایک فخص کوئی طاعت کرتا چاہتا ہے اور

عبادت كرنا عابتا ہے اور اللہ تعالی كے علم كی تعمل كرنا عابتا ہے كيكن ورميان ميں ركاوث آ جاتی ہے، مثلاً فجر كی نماز پڑھنے كے لئے بيدار ہونا جابتا ہے كيكن فيذ كا ظلبہ ہے، تو يد ايك ركاوث ہے جو اس كو نماز سے روك ربى ہے اور دروازہ بند ہے، كيكن اس وقت اس كے دل ميں بيد خيال آ گيا كہ بينماز پڑھنا تو اللہ تعالى كا فرمان ہے، اس كو ضرور پڑھنا جاہئے، اس خيال كے آ تے بى طبيعت ميں ہنت پيدا ہوگی اور اٹھ كرنماز كے لئے جل پڑا، تو اب بياس كے دروازہ كمل ميا اور ركاوث دور ہوگئى۔

#### گناہوں کے داعیے رکاوٹ ہیں

یا سلا آپ کی کام ہے گھر ہے باہر نظے ایکن باہر آ تکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے، چاروں طرف فتنے تھیلے ہوئے ہیں، نفسانی خواہشات اس کو اس بات پر ابھار رہی ہیں کہ وہ اس کو فلا استعال کر کے لذت حاصل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تھم پر عمل کرنے ہیں دکاوٹ ہے، دروازہ بند ہے، اورنٹس کا تقاضدا تنا شدید ہے کہ آ دئی مفلوب ہور ہا ہے، نفس وشیطان کا بہکا تا اتنا شدید ہے کہ انسان ہتھیار ڈالے جا رہا ہے، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ ہے دعاکی کہ اللہ اس نفس وشیطان نے جھے مفلوب کر رکھا ہے، اے اللہ! جھے اس کہ اے اللہ! اس نفس وشیطان نے جھے مفلوب کر رکھا ہے، اے اللہ! جھے اس بات کی تو فیق عطافر ما دے کہ جس اس گناہ ہے تی جائی، چنانچہ اس دعا کے بیمن تو فیق طل کیا۔ بہر حال! دنیا کے کاموں میں بھی وروازہ کھلنے بہر حال! دنیا کے کاموں میں بھی وروازہ کھلنے

کی ضرورت ہے، اور ہم اس بات میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں کہ اس کی طرف ہے دروازہ کھل جائے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع ہی میں مید دعا فرما اور اس دن میں میں مید دعا فرما اور اس دن کی بھلائی عطا فرما اور اس دن کی محل فرما و کیں۔

کود فتح ''عطا فرما، تا کہ رکا و ٹیس دور ہول اور درواز کے کھل جا کیں۔

### لفظ "نَصُرَة" كي تشريح

اس کے بعد تیسرا لفظ ارشاد فرمایا: "نَصُدَه " - "نَصُدَ " کے معنی ہیں

در اس کے بعد تیسرا لفظ ارشاد فرمایا: "نَصُدَه " - "نَصُدَ " کہ

انسان شیخ سے شام تک کی زندگی ہیں جینے کام انجام دیتا ہے، ان ہیں ہے کوئی

کام ایبانہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ اگر اللہ

تعالیٰ کی مدد نہ ہوتو پھر انسان کوئی بھی کام اس دنیا میں انٹہ تعالیٰ ہے سے التجا اور

لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز ہی میں انٹہ تعالیٰ سے سے التجا اور

درخواست فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! آپ کی نصرت میرے شامل حال رہ

اور میں جب بھی کوئی کام کرنے جاؤں تو آپ کی طرف سے میری مدد ہو،

عاب دود دنیا کا کام ہویا آخرت کا کام ہو۔

## انسان کا کام صرف اسباب جمع کرنا ہے

دیکھے! انسان کے اختیار میں بس اتنا ہے کہ وہ کس کام کے اسباب مہیا کرلے، لیکن ان اسباب کا کارگر ہونا، ان سے فائدہ حاصل ہونا اور ان سے مقصود حاصل ہو جانا انسان کے اختیار میں نہیں۔ مثلاً ایک تحف نے یہے جمع کئے ، وکان بنائی ، اس دکان میں سامان رکھا اور اس دکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ پیہ کام تو اس کے افتیار میں تھے جو اس نے انحام دے دئے، کین اس دکان مر گا مک کا آنا اور سامان کو پیند کرنا اور اس سامان کی جو قیت طلب کی جا رہی ہے، اس قیت کے ادا کرنے پر تیار ہو جانا، بیکام انسان کے اختیار میں نہیں۔ وہ کون ذات ہے جواس کی وکان پر گا بک کو بھیج رہا ہے، وہ کون ذات ہے جو گا مک کے دل میں یہ ڈال رہا ہے کہ اس دکان میں فلاں چیز رکھی ہےتم پیند کرلو، کون اس گا کہ کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ اس چیز کو اتن قیت یر خریدلو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دکان کھول کر مال سحا کر بیٹھے ہیں لیکن كا كم نيس آتا، يا كاكب آتا جلكن چز بندنيس كرتا، يا چز بندكرتا بلكن اس کی جومناسب قیت ہے، وہ دینے پر تیار نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہے کہ وہ دکا ندار د کان کھولے بیٹھا ہے لیکن فائدہ حاصل نہیں ہور ہا ہے۔ اب طاہری اسباب تو اس نے جمع کر لئے ہیں، لیکن اللہ جل شاند کی طرف سے مدد اور نصرت نہیں جس کے نتیج میں بدسارے اسباب بے کار ہوگئے۔

### صحت حاصل ہونا اختیار میں نہیں

یا مثلاً انسان کے اختیار میں اثنا ہی ہے کہ اگر وہ بیار ہو جائے تو وہ کی اجتھے ڈاکٹر سے رجوع کرے اور وہ ڈاکٹر اس کو دوالکھ دے، مچر وہ شخص بازار ہے وہ دواخرید کرلے آئے اور اس دوا کو کھالے، لیکن دوا کے کھالینے کے بعد وہ دوا کارگر ہو، وہ دوا فائدہ پہنچائے اور بیماری کو دور کرے اور اس کے نتیج میں شفا حاصل ہو جائے ، یہ انسان کے بس کا کام نہیں جب تک اللہ جل شانہ کی طرف سے مداور تصریت مذہوب

ملازمت مل جانا اختيار مين نبيس

یا مثلاً انسان کے اختیار میں اتنا ہی ہے کہ اپنے روزگار اور ملازمت کے لئے درخواست دیدے، لیکن وہ درخواست منظور ہو جائے اور ملازمت مل جائے اور اس کے بعد دونوں کے درمیان مناسبت بھی قائم ہو جائے اور اس کام کے نتیج میں تنخواہ مل جائے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ اس کے لئے اللہ تعالٰی کی طرف سے مدواور تھرت کی ضرورت ہے۔ یہ تو دنیا کے کام ہوئے۔

## خثوع وخضوع اختيار مين نهيس

دوسری طرف آخرت کے کاموں میں بھی یہی اصول ہے۔ مثلا انسان کے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ مجد جاکر نماز کی نیت بائدھ لے، لیکن اس کا دل اور اس کا دماغ اور اس کی توجہ اللہ جل شاند کی طرف ہو جائے اور اس کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے، یہ اس کے افتیار میں نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی حد شال حال نہ ہو۔ بہر حال! ونیا اور آخرت کا کوئی کام ایسانہیں ہے جس میں اللہ جل شاند کی حد کی ضرورت نہ ہو۔

### دن کے آغاز میں''نصرت'' طلب کرلو

اس لئے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دن کے شروع ہی میں بید دعا مانگ رہے ہیں اور گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بیفرما رہے ہیں کہ اے اللہ! بید دن شروع ہورہا ہے، میں کاروبار زندگی میں داخل ہونے والا ہوں، معرکہ حیات پیش آئیں، نہ جانے کیا واقعات پیش آئیں، نہ جانے کیا واقعات سامنے آئیں، اس لئے جمعے ہر جرقدم پر آپ کی لھرت درکار ہے، میں آپ سامنے آپ کی لھرت درکار ہے، میں آپ سے آپ کی لھرت درکار ہے، میں آپ سے آپ کی لھرت درکار ہے، میں آپ

### لفظ "نوره" کی تشریح

آ کے چوتھالفظ ارشاد قرمایا" و نُوُر کَهُ" لیعنی میں آپ ہے اس دن کا نور مانگنا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن تو ہوتا ہی نور ہے، اس لئے کہ ''نور'' کے معنی ہیں'' روثنی'' اور دن کے اندر روثنی ہی ہوتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو ساری کا کتات منوّر اور روثن ہو جاتی ہے، مؤمن اور کافر، فائن و فاجر، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دن کی روثن عطا فرماتے ہیں، پھر اس دعا کا کیا مطلب ے کہ اے اللہ اللہ! مجھے اس دن کا نور عطا فرمائے

### نورہے دل کا نور مراد ہے

بات دراصل یہ ہے کہ اس دعا میں نور سے مرادیہ ظاہری روثنی نہیں، بلکہ بید دعا کی جارہی ہے کہ اے اللہ! ظاہری روثنی تو آپ نے اس دن کے ذر بعد سب کو عطا فرما دی، مؤمن کو بھی اور کافر کو بھی، فاسق کو بھی اور فاجر کو بھی، ناسق کو بھی اور فاجر کو بھی، نیچ کو بھی، نیچ کو بھی، لیکن اے اللہ! بھی، نیچ کو بھی اور بوڑھے کو بھی، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، لیکن اے اللہ! میرے لئے تنہا بید ظاہری روشیٰ کافی نہیں جب تک آپ جھے میرے دل کا نور عطا نہ فرما کیں۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ۔

> ول بینا مجمی کر شدا سے طلب آگھ کا ثور ول کا ثور تہیں

لہٰذا صرف آتھوں کا نور کافی نہیں بلکہ باطن کا نور اور دل کے نور کی ضرورت

--

## ایخ رضا والے کا موں کی تو فیق دے

اس لئے یہ دعا کی جارہی ہے کہ اے اللہ! آپ نے یہ جو ظاہری روشیٰ

پیدا فرمائی ہے، یہ اس لئے پیدا فرمائی ہے تاکہ لوگ اس روشیٰ سے فاکدہ

عاصلی کرتے ہوئے اپنے کام انجام دیں، کیونکہ اگر اندھرا ہوتا اور سورج شہ

وکٹا تو کوئی آ دمی اپنا کوئی کام انجام نہیں وے سکتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآوُ كُمْ مِّنُ فَصُلِهِ - (سرة روم، آيت٣٠)

یعنی ہم نے تہیں بیدون اس لئے دیا ہے تا کداس دن کی روشی میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ للبذا بی قو ہماری جسمانی ضرورت ہے کہ ہمیں بیدوشنی طے، لیکن میں بید دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ! ون کی بیروشنی اس وقت کارگر ہوگی جب میں اس روشی میں کام بھی نور والے کروں،ظلمت والے کام نہ کروں۔
اور نور والے کام وہ ہیں جن کے کرنے ہے آپ راضی ہوتے ہیں، اور جن
کاموں کے کرنے ہے آپ راضی نہیں، وہ کام چاہے کتنے ہی درخشاں اور
تاباں نظر آتے ہوں، کیکن حقیقت میں وہ ظلمت اور اندھرے ہیں، اس لئے
میں آپ ہے اس دن کا نور ما تکتا ہوں۔

## كام كى ظلمت سے دل ميں تھٹن ہوتى ہے

یہ ''نور'' کا لفظ بڑا جامع ہے، قرآن و صدیث یں ''نور'' ایک خاص
کیفیت کا نام ہے۔ آپ دنیا کے اندر بہت سے کام انجام دیتے ہیں، لیکن
بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد طبیعت میں بہت نشاط
اور انشراح ہوتا ہے، خوثی اور اطمینان اور سکینت حاصل ہوتی ہے، اور
بعض کام ایسے کرتے ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد طبیعت میں انقباض
ہوجاتا ہے، گھٹن اور الجھن ہو جاتی ہے، اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ لہذا اگر
ہوجاتا ہے، گھٹن اور الجھن ہو جاتی ہے، اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ لہذا اگر
طبیعت میں گھٹن اور ایک الجھن بیدا ہوگئی، تو یے گھٹن اور الجھن اس کام کی ظلمت
ہواوراس ظلمت نے ول کو گھرا ہوا ہے۔

## کام کے نور سے دل میں انشراح

بعض اوقات ایک کام انجام دینے سے طبیعت کے اندر خوثی بیدا ہوگئ،

(YYY)

اطمینان ادر سکون حاصل ہوگیا، سکینی حاصل ہوگی، ید در حقیقت اس کام کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعہ عطا فرمایا۔ منح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہرانسان کو بید حالت پیش آتی ہے، کوئی انسان اس سے منتی نہیں ہوگا۔ اس لئے دن کے آغاز ہی بی اللہ تعالیٰ سے دعا کرلیں کہ اے اللہ! وہ کام کرنے کی تو فیق عطا فرمایے جس کے بیتے میں دل کا نور حاصل ہواور جس سے قلب کو سکون اور الحمینان نصیب ہو۔

### لفظ "بَوَ كَتَهُ" كَي تشريح

اس کے بعد پانچوال لفظ ارشاد فرمایا: "وَهُو کَنَهُ" اے اللہ! یس آپ
ے اس دن کی برکت ما نگا ہوں۔ یہ "برکت" بوی جیب چیز ہے۔ اردو یس
یا دنیا کی دوسری زبان یس اس کا ایک لفظ کے ذریعہ ترجہ کرنامکن نہیں۔ ہم
لوگ "برکت" کا لفظ ہر دفت ہولتے رہے جیں، اور ای برکت سے لفظ
"مبارک" لکلا ہے، کی کا تکاح ہوگیا، تو کہتے جیں نکاح مبارک ہو، شادی
مبارک ہو، مکان بن گیا مبارک ہو، گاڑی مبارک ہو، کاروبار مبارک ہو،
ملازمت مبارک ہو، دن رات" مبارک" کا نفظ استعال کرتے رہے ہیں،
لیکن اس لفظ کا مطلب بہت کم لوگ بجھتے ہیں۔

بركت كالمطلب

"بركت" كا مطلب يه ب كدالله تعالى المي فضل م كى چيز كاحقيق فاكده انسان كوعطا فرمادي اور تعورثي محت ومشقت م اور تعورث مي مي م

زیادہ فائدہ حاصل ہوجائے، اس کا نام" برکت" ہے۔ یہ" برکہت" خالص اللہ جل شاند کی عطا ہے، انبان پیے سے چیز خرید سکتا ہے لیکن اس کی" برکت" پینے ہے نہیں خرید سکتا اور ندمحنت سے حاصل کر سکتا ہے، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، انبی کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، جس پران کا فعنل ہوتا ہے، اس

## بیڈروم کی برکت نبیں ملی

کو یہ برکت عطا ہوتی ہے۔

مثلاً آپ نے ایک بڑا عالیشان مکان بنالیا، اس مکان پر کروڑوں رویبے خرچ کر دیا، اس کو زیب و زینت ہے آ راستہ کرلیا، ونیا کی تمام ضرور مات اس مکان کے اندر جمع کرلیں ،اس مکان کا بیڈروم بڑا شاندار بنایا ، اس کے اندر شاندارتھ کا بیڈ لگایا، اس پر عالیشان گدا لگایا، اس بیڈ کے جاروں اطراف کا ماحول بڑا خوبصورت بنایا، اس کے اندر خوشبو چیٹر کی، یہ سب کچھ كرليا، كيكن جب رات كو آكر اس بيثه ير ليينج تو ساري رات نيندنېيس آئي، كرونيس بدلتے بدلتے رات گزرگئ بتايے! وہ بيثررهم جولا كھوں روپے يس تیار کیا اور اس کے اندر سارے اسباب جمع کئے ، لیکن جب اس میں نیندنہیں آئی تو کیا وہ بیڈروم کس کام کا ہے؟ اس بیڈروم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اب ڈاکٹر کے پاس جارہ جیں اور نیند کی گولیاں کھارہے ہیں، اس کے نتیجے میں مجھی نیند آتی ہے اور مجھی نہیں آتی ، البذا بیدروم تو حاصل ہوگیا لیکن اس کی برکت ندمی۔

## گھر ملالیکن برکت نہ ملی

ای طرح گرخریدا، لیکن اس گریش روزاندگوئی ندکوئی مسئله کمژا ہوا ہے، بھی یہ چیز ٹوٹ گن اور بھی وہ چیز ٹوٹ گئ، بھی اس چیز کی مرقت کرارہ جیں اور بھی دوسری چیز کی مرقت کرا رہے ہیں، بھی اس چیز پر ہزاروں روپ خرچ ہورہے ہیں اور بھی دوسری چیز پرخرچ ہورہے ہیں، اہذا کھر تو طالیکن کھر کی برکت ند کی۔ اب بتائے! کیا یہ برکت بازار سے خرید کر لا سکتے ہیں؟ لاکھوں روپے خرچ کرکے کھر تو بنا کتے ہیں لیکن اس گھرکی برکت بیدوں سے

## گاڑی ملی لیکن برکت نہ ملی

نہیں فرید کتے۔

یا مثلا آپ نے پیے خرج کرکے گاڑی تو خرید لی لیکن وہ گاڑی بھی اسٹارٹ ہونے سے انکار کر رہی ہے اور اس کو دھکا لگاتا پڑ رہا ہے اور بھی وہ مکینک کے پاس کھڑی ہے، بیسب پریشانیاں ہورہی ہیں، جس کا مطلب بیہ ہے کہ گاڑی تو ملی لیکن گاڑی کی برکت نہلی۔

## حچھو نپرڑا ملا اور برکت بھی ملی

دوسری طرف وہ تخص ہے جس نے حلال کمائی سے جمونیرا بنایا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس میں آ رام سے رہتا ہے، رات کوعشاء کی نماز کے بعد گھر میں آتا ہے اور بستر کے بیجے پر سرر کھتے ہی نیندکی آغوش میں چلا جاتا ہاں اور آ تھ گھنے کی بحر پور نیند کر کے منع اشت ہے۔ اس کا مطلب میہ ہاک ا شخص کوجمونیزا بھی ملا اورجمونیزے کی برکت بھی ملی اور اس کی راحت بھی ملی۔

### بيسب اسباب داحت بي

آئ کی ونیانے راحت کے اسباب کا نام راحت رکھا ہوا ہے، مال و دولت کا نام، مکان کا نام، گاڑی کا نام راحت رکھا ہوا ہے، اس کو بیم معلوم نہیں کہ بیسب چیزیں راحت کے اسباب تو ہیں لیکن حقیقی راحت نہیں، حقیقی راحت تو جھونیڑے ہیں راحت تو کہیں اور سے عطا ہوتی ہے، وہ اگر دینا چاہے تو جھونیڑے ہیں راحت و آرام عطا فرما دے اور اگر وہ راحت چھیننا چاہے تو بڑے بڑے کا تام کا نام کا نام جوانے بندے کواس طرح عطافر ماتے ہیں کہ تھوڑی کی چیز سے بہت سے جوانے بندے کواس طرح عطافر ماتے ہیں کہ تھوڑی کی چیز سے بہت سے

''مبارک ہو'' کا مطلب

کام بن جاتے ہیں۔

لبذا ہم جو دومروں کو بید وعا دیتے ہیں کہ'' مبارک ہو'' اس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ اے اللہ! آپ نے اس کو راحت کا سبب تو عطا فر مایا، اب اس سبب کو کارگر بھی بنا و پیجئے اور اس کے ذریعیہ اس کو راحت بھی عطا فر ما دیجئے۔

آج ہر مشخص پریشان ہے

آج بر شخص کو يد شكايت ب كداس آمدني ش كراره نيس بوتا، جو شخص

تمن بزارروپ ماہانہ کما رہا ہے، اس کو بھی یہی شکایت ہے، جو تحض دس بزار روپ کما رہا ہے، اس کو بھی یہی شکایت ہے، جو تحض دس بزار روپ کما رہا ہے، وہ بھی یہی شکایت ہے اور جو ماہانہ تمیں بزار روپ کما رہا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے گر ارو نہیں ہوتا، جب مہینے کی ایک لا کھ روپ کما رہا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ گزارہ نہیں ہوتا، جب مہینے کی آخری تاریخیں آتی ہیں تو جیسیں خالی ہو جاتی ہیں، جو پریشانی تمین بزارروپ کمانے والے کو ہے، وہ میں پریشانی ایک لا کھ روپ کمانے والے کو ہمی ہے۔

## تلن لا كدروي مابانه آمدنی والے كا حال

ایک فخص کی آمدنی تین لا کھروپ ماہانہ تی، میں نے اپنے کانوں سے
ان کی زبان ہے بھی بہی سنا کہ گزارہ نہیں ہوتا۔ بات اصل بہی تھی کہ تین لا کھ
تو مل رہے ہیں، لیکن تین لا کھ کی برکت نہیں مل رہی ہے، وہ برکت اللہ تعالیٰ
نے چیمین کی ہے، اور اس لئے چیمین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں میں
زندگی گزاری جارہی ہے، اب برکت کہاں ہے آئے؟

## وقت نہ ہونے کا سب کوشکوہ ہے

ہو خض کی زبان پر بید محکوہ ہے کہ وقت نہیں ملا، کی سے کہا جائے کہ فلاس کام کرلیا کرونو فورا جواب میں کہیں گے کہ وقت بی نہیں ملا، کیا کریں فرصت بی نہیں ہے۔ آج ضروری کاموں کے لئے وقت نہیں ملا، کیوں وقت نہیں ملا؟ حال نکدسب کو دن رات میں ۲۳ کھنے کا وقت دیا عمیا ہے جاہے وہ

فقیر ہو یا امیر ہو، غریب ہو یا سرمایہ دار ہو، عالم ہویا جابل ہو، مزدور ہو یا کسان ہو یا افسر ہو، چویس گھنے کا وقت تو سب کو دیا گیاہ، چروقت کیوں نہیں ملی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت تو سب کے پاس ہے، لیکن اس وقت کی برکت نہیں ہے، لیکن اس وقت کی برکت نہیں ہے، یہ بھی چھتے کہ جب سروقت بر ماد کروما کو نکہ دفت کر ماد کروما

تو کتنی بردی دولت بر باد کر دی ،اس کئے وقت کے اندر بے برکتی ہے۔

### ون کے آغاز میں برکت کی دعا کراو

اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ!

دن شروع ہور ہا ہے، اس لئے میں آپ سے اس دن کی برکت بھی انگا ہوں

تا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائے، یہ برکت صرف اللہ تعالیٰ کے عطا

کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

### وقت بچانے کے اسباب

آج کے اس جدید دور میں وقت بچانے کے استنے اسباب پیدا ہو گئے میں جس کا شارنبیں کر سکتے ، چنا نچہ جو سفر پہلے گھوڈ دی اور اونٹوں پر مہینوں میں ہوا کرتا تھا، آج وہ سفر ایک گھنٹے میں ہوائی جہاز کے ذریعہ ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں بیرتھا کہ اگر کھانا پکانا ہے تو پہلے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ ، ان کو شکھاؤ ، مجران کو شلگاؤ ، صرف چولہا جلانے کے لئے ایک گھنشہ در کار ہوتا تھا، اس کے بعد کھانا پکانے میں جو وقت صرف ہوتا تھا وہ اس کے علاوہ ہوتا تھا،
ایک چائے بھی پکائی ہے تو ایک گھند کم از کم لگنا تھا۔ لیکن آج مصورت ہے کہ
اگر تہیں چائے پکائی ہے تو تم نے ماچس جلائی اور چولیے کا کان مروڑا اور

دومن میں جائے تیار کرل-اب سوال یہ ہے کہ آج تمہارے جائے لگانے میں جو ۵۸ منٹ فی گئے، وہ ۸۵ منٹ کہاں چلے گئے؟

### جوونت بچاوه کہاں گیا؟

پہلے زمانے میں روٹی پکانے کے لئے خواتین پہلے چکل کے ذراید گذم پہلے تا ہوتا تو پہلے تا ہوتا تو پہلے تام مصالح پیتیں اور پھر باغری پڑھا تیں، صبح سے لے و دو پہر تک مادا وقت صرف کھانا ایک فیٹ میں صرف ہو جاتا تھا۔ آج وہ کھانا ایک گھنٹ میں تیار ہو جاتا ہے، جو کام پہلے پائچ گھنٹے میں ہوتا تھا، وہ اب ایک گھنٹے میں ہونے نگا اور اس کے گھنٹے میں ہونے نگا اور اس کے گئیے میں چار کھنٹے کہاں گئے؟ لیکن پھر ہونے نگا اور اس کے کام پہلے پائچ گھنٹے نیچ، بید چار کھنٹے کہاں گئے؟ لیکن پھر ہونے نگا اور اس کے کہاں گئے؟ لیکن پھر بھی بیر شکایت ہے کہ وقت نہیں مانا۔ کیوں؟ بیرسب اس لئے کہ آج وقت تو بھی بیر کبن وقت کی برکت اٹھ گئی ہے۔

## گناه برکت کوختم کر دیتے ہیں

اور بدور حقیقت گنا ہول کا خاصہ ہے، بدگناہ برکت کو ختم کردیتے ہیں، پیپول کی برکت بھی، اوقات کی برکت بھی اور کامول کی برکت بھی اٹھا دیتے یں۔ لہذا ان گناموں کے نتیج میں نہ پیوں میں برکت رہی، نہ اوقات میں برکت رہی، نہ اوقات میں برکت رہی اللہ علیہ برکت رہی۔ اس لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وکلم دن کے شروع می میں یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! دن شروع ہونے والا ہوں، اے اللہ! اپنی داخل ہونے والا ہوں، اے اللہ! اپنی رہت سے مجھے برکت عطا فرما دیجئے۔

## حضور صلی الله علیه وسلم کے وقت میں برکت کی مثال

جیت الوداع کے موقع پر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۰ وی الحج
کی میج ''مزدلف'' میں فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب سے
کچھ پہلے تک وہاں پر وقوف فرمایا اور دعا ئیں فرمائیں۔ پھر اونٹ پر سوار ہوکر
''مئی'' تشریف لائے، پھر''مئی' میں جمرہ عقبیٰ کی رمی فرمائی، اس کے بعد
آپ نے سواونوں کی قربانی فرمائی، جس میں سے ٹریسٹھ اونٹ خود اپنے دست
مبارک سے قربان فرمائے۔

گھر ہراون کے گوشت میں سے ایک ایک پارچہ کاٹا گیا، اور پھر ان تمام گوشت کے پارچوں سے شور بہتیار کیا گیا، تا کہ تمام اونوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نعیب ہو جائے، اور پھر آپ نے ہر پارچہ میں سے تعویرا تعریب کے اور وہاں پر طواف زیارت فرمایا، طواف زیارت کے بعد والیس "منی" تشریف لاتے اور ظہر کی نماز "منی" میں اوا

فرمائی\_

آج آگر ہمیں ایک اونٹ ذرج کرنا ہوتو ہمیں اس کے لئے پورا دن چاہئے، لیکن حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے تر یسٹھ اونٹ ذرج کرنے کے ساتھ صابہ ساتھ استے سارے کام انجام دیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی بیرسب کام انجام دیئے۔ بید در حقیقت وقت کی برکت تھی، جو شخص بھتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا اور جس کو اللہ تعالیٰ عبادات کی توفیق عطا فرما ئیں گے اور گات فرما ئیں گے اور گات میں اتن ہی برکت ہوگا۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے شور علی میں اتن ہی برکت ہوگا۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے شروع ہی بیرکت ہوگا۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے شروع ہی برکت کا سوال کرلیا۔

### لفظ "هُدَاهُ" كَي تشريح

اس وعاجس آخری لفظ یہ ارشاد فرمایا: "وَ هٰذاه " لینی ای الله! بھے
اس دن جس ہدایت عطا فرمار ' ہدایت " کے لفظی معنی جیں ' سیا ھا اور سیح راستہ
پالینا" مثلاً ایک مخص کی مزل کی طرف جا رہا ہے ، اگر اس کا راستہ سیح نہیں
ہوگا ، قتیجہ یہ ہوگا کہ وہ محنت کرے گا ، اس کو شخص بھی ہوگی ، وقت بھی
صرف ہوگا ، لیکن فاکدہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر
کیے جس منزل تک بینی پہنے کے لئے میح راستہ دو کا رہے ، اگر راستہ فاط ہوتو انسان
اپنی منزل تک نہیں پہنے سکا۔ اس لئے آپ علیا ہے دن کے آغاز جس بی بی برنہ
دعا ما تک لی کہ جو کام بھی جس کروں ، وہ سیح راستے ہے کروں ، فلط راستے پر نہ

پڑوں اور ہدایت سے نہ بھٹک جاؤں، بلکہ آپ کی طرف سے ہدایت میرے شامل حال رہے۔

### دنیاو آخرت کے کامول میں ہدایت کی ضرورت

اب دنیا کے کاموں کے لئے بھی ہدایت درکار ہے اور آخرت کے کاموں کے لئے بھی ہدایت درکار ہے، مثلاً کوئی شخص روزی کمانے کے لئے گمرے نظے تو اس بیل بھی ہدایت درکار ہے، مثلاً کوئی شخص روزی کمانے کے لئے گمرے جواس کو روزی فراہم کرنے کا صحیح ذریعہ ہو، اگر دہ روزی کمانے کے لئے غلط رائے پرچل پڑے تو محنت ہے کار جائے گی اور روزی بھی حاصل نہ ہوگی۔ مثلاً ایک آ دی ہے روزگار ہے اور وہ طازمت کی طاش بیس ہے، اب وہ بھی دیمری جگہ درخواست دیر ہا ہے، بھی دومری جگہ درخواست دیر ہا ہے، بھی کی دومری جگہ درخواست دیر ہا ہے، بھی کی دومری جگہ درخواست دیر ہا ہے، بھی کی دومرے سے فرمائش کرر ہا ہے کہ جھے طازم رکھ لو، بھی دومرے سے فرمائش کرر ہا ہے کہ جھے طازم رکھ لو، بھی دومرے سے فرمائش دیں، کرر ہا ہے، چنانچہ اس نے طازم دی جگہوں پر درخواستیں دیں، کین وہ تمام جگہوں پر ناکام ہوگیا اور پچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ لہٰذا اس کی محنت کی اکارت گئی اور وقت بھی بر بادیوا اور مقصد بھی حاصل نہ ہوا۔ لہٰذا اس کی محنت بھی اکارت گئی اور وقت بھی بر بادیوا اور مقصد بھی حاصل نہ ہوا۔

ہدایت حاصل ہو جائے تو کام بن جائے

لین اگر الله تعالی اس کے دل میں وہ جگہ ڈال دے جہاں اس کے لئے اللہ تعالی نے مقدر فر مائی ہے تو اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ وہ پہلی ہی

مرتبہ درخواست دے گا تو اس کی درخواست آبول ہو جائے گی اور طازمت پر بلالیا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی بید دعا کرلیٹی چاہئے کہ اے اللہ! آپ نے جس کام میں میرے لئے خیرمقدر فرمائی ہے، اس کا سراغ جھے پہلی مرتبہ ہی میں ال جائے تاکہ مجھے إدهراً دهر بھٹکنا نہ پڑے۔

جب الله تعالی داول کو جوڑتے ہیں تب ہدایت حاصل ہوتی ہے اور تفع
حاصل ہوتا ہے، مثلاً ملازمت علاق کرنے والے کے ول میں الله تعالی نے یہ
بات ڈالی کرتم فلال جگہ درخواست دوادر دوسری طرف ملازم رکھنے والے کے
ول میں یہ بات ڈالی کرتم اس کو ملازمت پر رکھانو، نہ اس کی قدرت میں یہ
بات تھی کہ وہ اس پر زورڈ انٹا کہ جھے ضرور ملازمت پر رکھانوادر نہ اس کے قبض
میں یہ بات تھی کہ کے مفاد کو دوسرے ہے وابستہ کر رکھا ہے اور اس کے نتیج میں
انسانوں کو روزی حاصل ہوتی ہے۔

## ''إنفاق'' كوئي چيزنېيں

ویے قوانسان کے ساتھ دن رات واقعات پیش آتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات انسان مخفلت کی وجہ سے ان واقعات کو اتفاق کا نتیجہ جھتا ہے اور دوسروں سے کہتا ہے کہ میں گھر سے دوسروں سے کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر لکلا تو انفاق سے ایک آ دمی مل گیا اوراس نے کہا کہ جھے ایک ملازم کی حلاق ہے، میں نے کہا کہ جھے ایک ملازم کی حلاق ہے، میں نے کہا کہ میں فارغ ہوں، چنا نچراس نے بھی ا، زم رکھ لیا۔

اس کا نام اس نے ''انقال'' رکھ دیا، حالانکہ اس کا نئات میں کوئی کام انقاق سے نہیں ہوتا، بلکہ بیاتو ایک حکیم مطلق کا کارخانہ حکمت ہے، اس کی مضوبہ بندی کے تحت سب کچھ انجام پارہا ہے۔ بیاکوئی انقال نہیں تھا کہ تم گھر سے نظے اور تمہاری اس آ دمی سے ملاقات ہوگئ، بلکہ وہ کس کا بھیجا ہوا آ یا تھا اور تم بھی کسی کے بھیج ہوئے گئے تھے، دونوں کا آپس میں ملاپ ہوگیا اور بات بن گئے۔ بیاللہ تارک وتعالیٰ کی حکمت ہے۔

### ميراايك واقعه

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شغیع صاحب رحمة الله علیہ نے قرآن کریم کی تغییر اردوزیان بیل کھی ہے جو'' معارف القرآن' کے نام سے مشہور ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اس کا انگریزی ترجمہ کرنا مشہور ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا انگریزی کرجہ کرنا شروع کیا، الله تعالیٰ کا کرنا ایسا جوا کہ ایک وصورہ بقرہ بی کا ترجمہ کررہے تھے، جب سورہ بقرہ کی اس آ یت کی تغییر مربیغے۔

#### إنا لِلَّه وانا إليه راجعون.

تو ان کا انقال ہوگیا۔ وہ بہت اچھا تر جمد کرنے والے تھے، ان کے انقال کے بعد میں کافی حرصہ تک حلاش کرتا رہا کہ کوئی اچھا تر جمد کرنے والا مل جائے لیکن کوئی نہیں مل رہا تھا، اس دوران ایک مرتبہ میری حاضری مکد مکرمہ میں ہوئی، میں نے وہاں جاکر' ملتزم' پر اور دعاؤں کے ساتھ ایک دعا ہے بھی کی کہ

یا اللہ! آپ کے کلام پاک کی تغییر کا ترجمہ کرنے کا کام ہے، کوئی مناسب آ دمی نبیل اللہ استان اللہ! آپی رحمت سے اچھا آ دمی عطا فرما دے جواس کام کی پیچیل کردے۔

یہ دعا کر کے واپس جب پہنچا تو میرے دفتر میں مجھے اطلاع ملی کہ ایک ساحب آپ سے ملنا جاہتے ہیں، آپ کی غیرموجودگی میں وہ آئے تھے اور آ ب سے ملاقات کرنا جا ہے تھے، میں نے کہا کہ ان کو بلالیں، اگلے دن وہ لماقات كے لئے آ كے اور آكر انہوں نے بتايا كدام يكد من ميرے بيغ رہتے ہیں، میں بھی وہاں گیا ہوا تھا، جب میں وہاں سے والیس آ رہا تھا تو راہتے میں عمرہ کرنے کے ارادے ہے سعودی عرب چلا حمیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد میں نے'' ملتزم' پر جا کر بددعا کی کہ یا اللہ! میری باتی زندگی قرآن شریف کی خدمت میںصرف کرا دے۔ میں نے سنا ہے آ پ کے والد صاحب کی جوتغیرے' معارف القرآن' آب اس کا گریزی میں ترجمہ کرانا جا ہے ہیں، اس کام کے لئے میں اٹی خدمات پیش کرتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا كة إلى المتزم يربيدعا كركي أرب بي كد مجية قرآن كريم كى كوئى خدمت عطا فرما دیجئے اور میں بیدوعا کر کے آ رہا ہوں کہ قر آن کریم کی خدمت کرنے والاعطا فرما ديجيئ ، دونوں كي دعا كي مل حي جين ، لبندا آب خود ہے يہال نہيں آئے ہیں بلکے کی کے بھے ہوئے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے بندے کی معاوضے کے بغیر اور کسی دنیاوی لا کچ کے بغیر خالص اللہ کے لئے سالہا سال ہے بیکام کر رہے ہیں، الحمدللد یا کچ جلدیں اس کی حیب چکی ہیں (لیکن

افسوس کہ چندروز پہلے ان کا بھی انتقال ہوگیا، انا اللہ وانا الیہ راجعون) اب دیکھنے والے بچھر ہوں گئے کہ وہ اتفاقاً یہاں پہنچ گئے لیکن یادر کھئے! اس کا نتات میں کوئی کام'' اتفاق'' ہے نہیں ہوتا بلکہ ہرکام اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام حکمت کے تحت ہوتا ہے۔

البتہ بعض اوقات جب ہمیں کسی کام کا طاہری سبب آسمحوں سے نظر خبر، آتا تو ہم اپنی حماقت سے کہددیتے ہیں کہ اتفاق سے ایسا ہوگیا، حقیقت میں اتفاق کوئی چزنہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حکمت ہوتی ہے۔

## دن کے آغاز میں ہدایت مانگ لیس

الہذا جب ہم دن کے شروع میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے جیں کہ اے اللہ! جھے آج کے دن جی ہدایت عطا فرمائے، دنیا کے کاموں جی بھی اور آخرت کے کاموں جی بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ! آج کے دن میری کوششیں بیکار نہ جا کیں بلکہ جس آج کے دن وہی کام کروں جس جی آپ نے میرے لئے خیرمقر رفر مائی جس آج ۔ البذا جب انسان کی زندگی جی کشش کے مواقع آتے جیں کہ یہ کام کروں یا یہ بال جاؤں تو ان سب مواقع جی ہمیں اللہ تعالیٰ کی یا یہ کروں، یہاں جاؤں یا دہاں جاؤں تو ان سب مواقع جی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت در کار ہے، اس لئے بیدعا کرنی چا ہے کہ اے اللہ! وہ راستہ اختیار کرنے کی تو یقی د یجئے جو آپ کے نزد یک میرے لئے دنیا و آخرت کے اختیار کرنے کی تو یقی د یجئے جو آپ کے نزد یک میرے لئے دنیا و آخرت کے اختیار سے بہتر ہے۔

### بير بردى جامع دعا ہے

بہر حال! حضور اقد س مطلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو دیکھ لیجئے کہ کسی بھی انسان کی دنیا کی ، آخرت کی ، محاش کی ، معاد کی کوئی حاجت الی ہے جو اس دعا میں آپ علی ہے ۔ فر طلب نہ فر ما اُ ہو؟ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اگر کسی کو عربی میں دعا یاد نہ ہوتو اردو میں ما تک لے کہ اے اللہ! میں اس دن کی خیر ما نگل ہوں اور اس دن کی فتح ما نگل ہوں تا کہ کوئی رکاوٹ نہ آ ہے ، اگر کوئی رکاوٹ نہ آ ہے ، اگر کوئی رکاوٹ نہ آ ہوں ، اور اس دن کی برکت ما نگل ہوں اور اس دن کی ہدایت دن کا نور ما نگل ہوں اور اس دن کی برکت ما نگل ہوں اور اس دن کی ہدایت ما نگل ہوں اور اس دن کی ہدایت ما نگل ہوں۔ اس لئے میں کہا کرتا ہوں کے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اگر ایک دعا جم کی سکھائی ہوئی اگر ایک دعا جم کی اور اس کا ہوئی اور اس کا بیٹ میں ، اور اس کا ہوئی اربو جائے ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تو نیتی عطا فر مائے۔ ہیڑہ پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تو نیتی عطا فر مائے۔ ہیڑہ پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تو نیتی عطا فر مائے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# صبح کے وقت کی ایک اور دعا

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُنَهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهْدِهِ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ شَيِّدَنَا وَنَبِينَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانَ مَنْ مَنْ الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْمِ م

### وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِئُ عَنِّى فَاِنِّى قَرِيبُ مَ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ـ

(سورة البقرة: ۱۸۱)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

تمهيد

بزرگان محرّم و برادران عزیز! گزشته دو جمعوں ہے ایک دعا کی تشریح کا بیان چل رہا ہے جو دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صح کے وقت مانگا کرتے ہے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم صح کے وقت ایک اور دعا یہ مانگا کرتے ہے کہ:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلاَحاً وَّأَوُسَطَهُ فَلاَحاً وَ آخِرَهُ نَجَاحًا..

اے اللہ! اس دن کے ابتدائی حقے کو میرے لئے نیکی کا ذریعہ بنا دیجئے لیعنی جب بید دن شروع ہوتو میرے کسی نیک عمل سے شروع ہو اور ون کے اوّل حصے میں نیکی کروں۔ اور اے اللہ! دن کے درمیانی حقے کو میرے لئے فلاح بنا دیجئے۔ اور اے اللہ! دن کے آخری حقے کو میرے لئے کا میالی بنا دیجئے۔

### ون کا آغاز اچھے کام ہے کرو

اس دعا کے اندرآپ نے دن کو تین حصوں میں تعتیم فرما دیا، یعنی اے
اللہ! دن کے ابتدائی حضے میں جھے صالح اور نیک عمل کرنے کی تو نیق ہو۔ اس
کے ذریعہ آپ نے افت کو یہ تعلیم دیدی کہ اگرتم دن کو اچھا گزار نا چاہتے ہو
اور بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہوتو دن کے اوّل حضے کو نیک کا موں میں لگاؤ،
اور آپ اس کی دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ! جھے اس کی تو فیق دیجے کہ
میں دن کے اوّل حضے کو نیک کام میں لگاؤں، کے ونکہ جھے معلوم ہے کہ آپ کی
سنت یہ ہے کہ جو بندہ دن کے اوّل صفے کو نیک کا موں میں لگائے گا تو آپ
سنت یہ ہے کہ جو بندہ دن کے اوّل صفے کو نیک کا موں میں لگائے گا تو آپ
اس کا دن اچھا گزروا کیں گے۔

## صبح المحدكرية كام كرو

ای وجہ ہے بستر ہے اٹھنے کے بعد پہلا فریضہ اللہ تعالی نے بیا کہ فرمایا ہے کہ نماز فجر کے لئے آ جاؤ۔ بیتو فرض ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوکر تھوڑا سا بلند ہو جائے تو اس وقت اشراق کی دور کعت اوا کرلو، بیفرض نہیں، واجب نہیں، سنّت مو کدہ بھی نہیں بلکہ نظی نماز ہے، لیکن اس نظی نماز کے بارے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایے بندے ہے فرماتے ہیں کہ:

يا اين آوم! اركع لى ركعتين في اوّل النهار

اكفك آخره.

اے ابن آ دم! تو آوگ دن میں میرے لئے دو رکھیں پڑھ لیا کر تو میں تیرے لئے دن کے آخرتک حامی اور مددگار مول گا۔

اس لئے حضور اقدس ملی الله علیه وسلم بید عافر مارہ میں کہ اے اللہ! میرے دن کے آغاز کو نیک عمل کا حقہ بنا دیجئے کہ جھے اس میں نیک عمل کی توفق ہو جائے تا کہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت میرے ساتھ درہے۔

### دن كا آغازرجوع الى الله

اس دعا کے ذریعہ اپنی اتمت کو بیر ترغیب دیدی کہ دن کے اوّل حقے کو رجوع الی اللہ میں صرف کرو، فجر کی نماز تو پڑھتی ہی ہے کیکن اس کے بعد پچھ اشراق کی نوافل پڑھاو، پچھ قرآن کریم کی تلاوت کراوادر پچھ ذکر کراو، تسییجات کی پڑھاو، دعا ئیس کراو۔ یوں تو اللہ تعالی کا ذکر جس وقت بھی کیا جائے تضیلت کی چیز ہے لیکن صبح کے وقت کے ذکر میں اللہ تعالی نے بری خصوصیت رکھی ہے۔

## صبح کے وفت نئ زندگی کا ملنا

ہمارے حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الشعلیہ فرمایا کرتے ہے کہ الشاقدائی نے سے وقت کو ایسا بنایا ہے کہ اس وقت کا نئات کی ہر چیز میں نئ زندگی آتی ہے، سوئے ہوئے لوگ بیدار ہوتے ہیں، کلیاں چکتی ہیں، غنچ کھلتے یں، پھول کھلتے ہیں، پرندے جا گتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ
وقت نئی زندگی عطا کرنے والا ہے، اگر اس نئی زندگی کے وقت کو اللہ تعالیٰ کے
ذکر میں گزارو گے تو تمہارے قلب کے اندر رجوع الی اللہ کا نور پیدا ہوگا، اتنا
نور دوسرے اوقات میں ذکر کرنے ہے حاصل نہیں ہوگا۔

ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر فجر کے وقت مسلمانوں کی کی بہتی ہے گز ر جاؤ
تو ہر گھرے تلاوت قرآن کریم کی آ واز آیا کرتی تھی، چاہے وہ کسی عالم کا گھر
ہونیا جابل کا ہو، پڑھے لکھے کا گھر ہویا اُن پڑھ کا ہو۔ مجھے بچپن کا وہ دوریاد
ہونیا جابل کا ہو، پڑھے لکھے کا گھر ہویا اُن پڑھ کا ہو۔ مجھے بچپن کا وہ دوریاد
ہوتی ہوتی تھی ہے کہ جب سارے گھرول ہے ہے کہ وقت تلاوت کی آ وازیں بلند ہوتی
ہمیں اور اس کے نتیج میں معاشرے کے اندر ایک نورانیت محسوں ہوتی تھی۔
لیکن اب افسوں سے کہ اگر سلمانوں کی بستیوں ہے گزرو تو تلاوت کی آ واز

## صبح کے وقت ہمارا حال

ایک شاعر گزرے ہیں "مجید لا ہوری مرحوم" بدروز نامہ جنگ میں مزاحیظمیں لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کی تصویر کھینچتے ہوئے کہا تھا کہ۔

پہلے کے لوگ مورے اٹھتے تنے اور اٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے یہ مو کر ٹو بجے اٹھتے ہیں

#### اور اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں

جب دن کا پہلا حقہ ہی ایے کام ش لگا دیا جو گناہ کا کام ہے یا بیکار کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوگئے تو پھر سارے دن کے کاموں میں نور کہاں ہے آئے گا؟ بہر حال! اللہ تعالیٰ نے مین کے دفت میں بڑی برکت رکمی ہے اور بڑا نور رکھا ہے، اگر انسان اس دفت کو اللہ کے ذکر میں اور تلاوت میں اور تبیا وت میں اور تبیا و تبیا کہ اور حاصل ہوگا۔

### صبح کے وقت میں برکت ہے

ایک حدیث ین نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بَارَكَ اللَّهُ لِلاَمَّتِي فِي بُكُورِهَا۔

لینی اللہ تعالیٰ نے میری انت کے لئے صبح سویرے کے وقت میں برکت رکی ہے۔ اور یہ بات آپ نے مرف ذکر اور عبادت کی حدتک بیان نہیں فرمائی کہ ایک فخض جو تاجر تنے ، ان سے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم صبح سویرے اپنی تجارت کے کام انجام دیا کرو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد میں نے اس پرعمل کیا اور صبح بی اقدس فاق واللہ تعالیٰ نے جھے اس کی اقل وقت میں تجارت کاعمل شروع کردیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جھے اس کی برکت سے انتا مال عطافر مایا کہ لوگ جھے پر رشک کرنے گئے۔

#### كاروبارمنده كيول نههو؟

اب ہارے یہاں ساری قدریں الٹ گئیں، دن کے گیارہ ببخ تک بازار بند رہتا ہے گیارہ ببخ کے بعد کاروبار شروع ہوتا ہے، گیارہ ببخ کا مطلب ہے دو پہر، دن کا ایک پہر تو بیکار فیند اور غفلت کی حالت میں اور گناہوں میں گزرگیا، اس طرح آ دھا دن تو گوا دیا۔ پھر ہر شخص کی زبان پر سے رونا ہے کہ کاروبار مندہ ہے، چلائیں ہے لیکن کوئی یہ نہیں دیکھا کہ جس ذات کے بضد قدرت میں کاروبار کی ترتی اور زوال ہے، اس کے ساتھ کیساتعلق قائم کیا ہوا ہے حالا نکہ کاروبار میں ترتی کا طریقہ سے کہ جس کے قبند قدرت کی سارے معاطات ہیں، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرو، اس کی بات مانو اور اس کی دی ہوئی برکت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس ذات کے ساتھ تو تعلق شراب کررکھا ہے اور پھر بیرونا رور ہے ہوکہ کاروبار مندہ ہے۔

### يكامياني كازينه

اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ! میرے دن کے آول صفے کو' صلاح'' بنا دیجئے لینی نیکی والے اعمال کرنے کی توفق حطا فرمائے۔ آپ عظیفے نے ان کلمات کے ذریعہ دعا بھی فرما دی اور الٹ کوسبق اور پیغام بھی دیدیا کہ اے میری امت! تم اگر کامیا بی جاسجتے ہوتو دن کے آول صفے کو' صلاح'' بناؤ۔

### ون کے درمیانی اور آخری حقے کے لئے دعا کیں

آ گے فرمایا کہ اے اللہ! اس دن کے بچے کے حقے کو'' فلاح'' بنا دیجئے سے میں اس دن میں دہ کام کروں جو میرے فلاح کے ہیں۔ اور اے اللہ! اس دن کے آخری حقے کو میرے لئے'' نجاح'' لیٹنی کامیائی بنا دیجئے۔ لیٹنی جب میں دن کے آخری حقے کو میرے لئے'' نجاح'' لیٹنی کامیائی بنا دیجئے۔ لیٹنی جب میں دن کی جدوجہد کے بعد شام کے وقت گھر میں واقل ہوں تو میں پوری طرح کامیاب ہوکر جاؤں اور مطمئن ہوکر جاؤں کہ آج کا دن میں نے صیح مصرف پر لگایا ہے اور اس کا صحح بتیجہ جھے حاصل ہوا ہے، اگر سے دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سے دعا کی کرنے کی جمع توفیق عطافر مائے اور بید دعا کی تبول ہی فرمائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوانَا انِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی وفت خطاب : قبل از نماز جمد اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

بِسَمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# گھر سے نکلنے کی دعا اور بازار میں داخل ہونے کی دعا

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ

اللّهُ وَلَا إِلَهْ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ

اللّهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ

وأشْهَدُ أَنْ لا إِلَهْ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ

وأشْهَدُ أَنْ لا إِلَهْ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ

وأشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمُولُانَا مُحَمَّداً

عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى

الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمُا كَثِيرًا.

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ

الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبٌ ﴿ أُجِيبُ

دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُو الى 
وَكُوفُونُو الِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ۞

وَلُيُوْمِنُو الِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ۞

(مرة البَرَة : ١٨١) الله صدق الله مولانا العظيم وصدق وسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من

الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين الرسے تُكلتے وقت بيروعا يڑھے

بزرگان محترم و برادران عزیز! گزشته چند جمعول سے حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی مسنون وعاول کی تشریح کا بیان چل رہا ہے، جب مسح کے وقت انسان اپنی ابتدائی ضروریات پوری کر کے گھر سے نکاتا ہے۔ تو گھر سے باہر قدم نکائے وقت بید دعایز ہے:

بِسُمِ اللَّهِ وَاعْتَصَمُتُ بِاللَّهِ وَ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

اس دعا مين ووكلمات آو ايس بين جو برسلمان كو يا و بوت بين، أيك بهلاكلمه "بِسْمِ اللهِ اللهِ العَلِي الْعَظِيمِ" "بِسْمِ اللهِ اللهِ العَلِي الْعَظِيمِ"

درمیان میں دو کلے اور ہیں، ایک کلہ ہے "وَاغْتَصَمُتُ بِاللّهِ" اور دوسرا ہے، "وَ تَوَكُلُتُ عَلَى اللّهِ" بيدونوں بحى چھوٹے چھوٹے کلے ہیں، ان كا يادكرنا بحى كچه مشكل نہيں۔

#### الثدكا سهارا ليالو

اس دعا كم معنى يه بيس كه بيس الله تعالى كه نام پراس كر سے قدم كال رہا بول اور بيل الله تعالى كر بهروسركرتا ہول در الله تعالى پر بجروسركرتا ہول در بحب انسان كر سے لكا ہے كى نہ كى مقصد دوسرے سے ملنا ہوتا ہے ،كى كا مقصد بازار سے فريدارى ہوتا ہے ،كى كا مقصد بيخ ہوتا ہوتا ہے ،كى كا مقصد بين تجارت كى غرض سے ،كى خرض سے ،كى اس مقصد بين كاميابى ہوكى يانبيس كوئى زراعت كى غرض سے فكانا ہے ،كين اس مقصد بين كاميابى ہوكى يانبيس ہوكى ، اس كاكى كو پية نبيس ، اس لئے نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے بيتاتين فرمائى كہ جب تم كى كام كے لئے فكلے موتو الله كامهارا لے لواور بير كهد و كہ جو هيں دوسرے مہارے اسپنے كام كے لئے اختيار كروں گا، وہ تو ظاہرى اسباب هيں دوسرے مہارے اسپنے كام كے لئے اختيار كروں گا، وہ تو ظاہرى اسباب بين كين حقيق سہارا تو اے اللہ! آ ہے ،ى كا ہے۔

الله كے سہارے ير جروسه كراو

مثلاً کی جگہ جانے کے لئے وہ ظاہری سہارا یہ افتیار کرے گا کہ کسی سواری جل سواری میں سوار ہوجائے گا تا کہ وہ سواری اس کو منزل تک پہنچا وے، لیکن کیا معلوم کہ سواری طل جائے تو معلوم نہیں کہ گنی دور

وہ سواری ساتھ چلے اور وہ صحیح منزل پر پہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے، راستہ میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ یہ سارے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ یہ سارے اختالات موجود ہیں۔ اس لئے گھر سے نگلتے وقت انسان میہ کہدے کہ میں ظاہری سہارے اختیار تو کرول گا، کیکن کی سہارے پر بھروسہ نیس، بھروسہ تو صرف آپ کے سہارے پر ہے۔

#### اب بیسفرعبادت بن گیا

اب جو بندہ گھر سے نکلتے دفت اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور بیہ کہد ے کہ اے اللہ! میں آپ ہی کا سہارا کپڑر ہا ہوں اور آپ ہی پر بھروسہ کر رہا ہوں، ان ظاہری اسباب پر، اس سواری پر اور ان آلات پر بھروسہ نہیں، میرا بحروسہ تو اے اللہ! آپ پر ہے، تو جو بندہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی دونہیں قرما کیں گے؟ اور جب ان کا سہارا پکڑلیا تو آب یہ سارا سرعیادت بن گیا۔

## ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں

آ کے قرمایا:

"وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ"

لین کسی کے اندر کوئی طاقت اور قوت نیس ہے مگر وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لینی میں جو چل رہا ہوں، یہ چلنے کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر میس کسی

سواری پرسوار ہوں گا اور وہ سواری طلے گی تو وہ سواری بھی اللہ کی دی ہوئی قوت سے طلے گی، اور اگر اس کے ذراید کی منزل پر پہنچوں گا تو یہ پہنچنا بھی اللہ تعالیٰ کی عطاء ہوگی، کیونکہ اللہ کے سواکس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔

البدا گھرے نکلتے وقت بددعا برهنا حضور اقدس صلی الله عليه وسلم نے مسنون

قرار دیا تا کے تمہاراتعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوجائے اور تمہارا گھرے نکلنا تھے میں مصرف

بھی عبادت بن جائے۔ اس کے بعد اگر کسی سواری پر سوار ہول تو اس موقع کی دعا پیچھے بیان

میں عرض کر دی تھی، وہ دعا کیں سوار ہوتے وقت پڑھ لیں۔

بازار نايىندىدە جگېبىس بىي

اس کے بعد آب سی ضرورت کی چیز خرید نے کے لئے یا اپنی دکان کھولنے کے لئے بازار کی طرف چلے، تو بازار کے بارے میں حضور اقدس صلی الله علمہ کا ارشاد ہے:

انَّ احبُّ البلاد الى الله المساجد و أبغض

البلاد الى الله الأسواق ـ

(صيح مسلم، كتاب المساجد، باب نعنل الجلوس في مصلاه)

یعن اس روئے زمین برجتنی جگہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے پندیدہ جُکہ مجدیں ہیں جہال اس کے بندے اس کے سامنے آ کر سر بھو د

ہوتے ہیں اور اپنی بندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سب سے ناپندیدہ اور

مبغوض جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازار ہیں، اس لئے کہ بازار میں گناہ، معصیت اور فتق و فجور کثرت ہے بائے جاتے ہیں۔

### بازار کے اندر ہونے والی برائیاں

بازاروں میں تاجر لوگ گا ہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مثلاً تاجر لوگ گا ہوں کو متوجہ کرنے کے لئے فخش تصاویر لگاتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کے سفلی جذبات برانگیخة کر کے ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، مورت کو ایک بکا وَ مال قرار دے کر اس کے ایک ایک عضو کو برسر بازار رسوا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ آ کر ہماری دکان سے مال خرید ہیں۔ اس کے علاوہ جموث اور دھوکے کا بازار گرم ہے، دکان سے مال خرید ہیں۔ اس کے علاوہ جموث اور دھوکے کا بازار گرم ہے، خیست میں جوصفت موجود نہیں ہے، اس کا دعوی کیا جا رہا ہے۔ لبذا دھوکہ، فریب، جموث، فیا تی اور عربی فی اور ان کے علاوہ بے شار برائی بازاروں میں فریب، جموث، بی باک کا دخورا قدس میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بائی جاتی ہیں، اس لئے حضورا قدس میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب سے زیادہ نا پہند ہو مگھ بازار ہیں۔

## ایسے تاجر فجار بناکر قیامت کے دن اٹھائے جاکیں گے

اگر سیج معنی میں وہ مسلمانوں کا بازار ہو اور سارے تاجر اور خریدار اسلام کے احکام کی پابندی کریں تو مچروہ بازار بھی عبادت گاہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں''رہبائیت' کی تعلیم نہیں دی کہ دنیا کو چھوڑ کر جنگل یں بیٹے جاؤ، بلکہ جمیں اس دنیا کے اندر رہے ہوئے اسلامی احکام کی پابندی کی تلقین فرمائی۔ تاجروں کے بارے میں ایک طرف تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

> إِنَّ التَّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ و صَدَق.

(ترزى، كتاب المع ع، باب ماجاه في التجار)

لین تا جرلوگ آخرت میں فاجر بنا کرا ٹھائے جا کیں گے،'' فاجر'' کے معنی ہیں ''مناہ گار'' سوائے ان کے جو متق ہوں اور ٹیک کام کریں اور سچائی سے کام لیں۔

### امانت دار تاجروں کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا

دوسری طرف ایک اور حدیث میس حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

التَّاجُر الصَّدَوْق الْآمِيْنُ مَعَ النَّبِيِيْنَ وَ الصَّدِيْقِيْنَ وَ الشَّهَدَاءُ .

( زندى ، كتاب البيع ع، باب ما جاء في التجار )

یعنی اگر کوئی تا جرسچا اور امانت دار ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء علیم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائیں گے۔ چونکہ بازار میں انسان اس لئے بیٹھتا ہے کہ لوگوں سے پینے کھینچے، اس لئے اس موقع پر اکثر ناجائز امور کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جھوٹ بول کر اور جھوٹی قتم کھاکرلوگوں کواپی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ بازار بدرین جگہیں ہیں۔

بلاضرورت بإزارمت جاؤ

چونکہ یہ بازار بدترین جگہیں ہیں، اس لئے بلاضرورت وہاں مت جاؤ، ضرورت ہوتو بیشک جاؤ کیکن ویسے ہی گھو نے کے لئے بازار جانا ٹھیک نہیں۔ اس لئے کہ وہاں فسق و فجور کے ہرکارے پھر رہے ہیں، گناہوں کے داعیے

انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں، کچھ پیتنہیں کہ وہاں پرکس گناہ کے جال میر پینس جاؤ،اس لئے بلاضرورت مت جاؤ۔

بازار جاتے وفت ہیدعا پڑھ کیں

ہاں! جب ضرورت کی وجہ ہے بازار گئے تو اس موقع کے لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے حاتے تو یہ ذکر فرماتے:

لا إله إلا الله وحده لا شريك لهُ لهُ الملكوله الحمد يحيى و يميت و هو على كل شنى قدير

این الله کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت ای کی ہے اور تمام تعریفیں ای کی میں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

### بإزار پہنچ کراللہ تعالٰی کومت بھولو

سیکلمات بازار بینیخ وقت حضوراقدس صلی الله علیه وسلم نے اوا فر مائے۔
کیوں اوا فر مائے؟ اس لئے اوا فر مائے تاکہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ
میں ایک ایسے خالق اور مالک کا بندہ ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں اور اس
کا نکات میں جو پچے ہور ہا ہے ای کے حکم اور اس کی مشیت سے ہور ہا ہے۔ اور
بازار میں جینچ کے بعد عام طور پر انسان کو اس احساس سے خفلت ہو جاتی ہے،
بازار میں جینچ کے بعد عام طور پر انسان کو اپنی طرف کھینچ تن ہو جس سے
بازار میں ونیا کی چک دمک انسان کو اپنی طرف کھینچ تن ہے جس سے
بیاندیشہ ہوتا ہے کہ اس چک دمک کو دکھے کر کہیں بیانسان اپنے خالق و مالک کو
نہ بھلا بیٹھے، اس لئے اس دعا کے ذریعہ بتا دیا کہ دیا کی ہے چمک دمک اپنی جگہ
کی تم اللہ تعالیٰ کی بندے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہتم دنیا کی اس چک دمک ہی کے میں مرکوب ہوکر اور اس سے دعوکہ کھاکر اپنے مالک کے حکم کے خلاف کوئی کام کر

### دنیا کی حقیقت رہے

یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جیب چیز بنائی ہے، اس دنیا کے بغیر گزارہ بھی نہیں، اگر آ دی کے پاس پیے نہ ہوں، کھانے کوکوئی چیز میسر نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، رہنے کومکان نہ ہوتو وہ کیے زندہ رہے گا؟ لیکن اگر یہی دنیا انسان کے ول و دماغ پر چھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے عاقل کر دے تو اس سے زیادہ مہلک کوئی چیز نہیں۔ اس لئے ایک مؤمن کو کوئی چیز نہیں۔ اس لئے ایک مؤمن کو اس دنیا میں بہت چھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے رہنا پڑتا ہے، اس کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میں اس دنیا کو برتوں ضرور لیکن ہے دنیا میرے دل کے اندر دافل نہ ہو جائے ، اس کی محبّت میرے او پر غالب نہ آ جائے ، ہید دنیا مجھے اللہ تعالیٰ سے عافل کرنے کا ذریعہ نہ ہے ، ایک مؤمن کو بیا احتیاط دنیا مجھے اللہ تعالیٰ سے عافل کرنے کا ذریعہ نہ ہے ، ایک مؤمن کو بیا احتیاط

### صحابه كرام اور دنيا

کرنی پڑتی ہے۔

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجیعین کی تربیت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے فر مائی تھی کہ دینا ان کے قدموں میں ڈھیر ہوئی، قیصر و کسر کی کے فزانے ان کے اوپر نچھا در کئے گئے اور روم اور ایران کی عالیشان تہذیبیں انہوں نے فتح کیس اور ان تہذیبوں کے بازاروں میں بھی پنچے اور ان تہذیبوں کی چیک و مک کو بھی دیکھا، لیکن وہ چمک و مک اور ان بازاروں کی روثق ان کو دھوکہ نہ دے کئی۔

### ايك سبق آموز واقعه

حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنه کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے روم کے ایک شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور روی لوگ قلعہ میں

بند ہوکرلژ رہے تھے، جب محاصرہ لمبا ہو گیا تو شہر والوں نے ایک حال چلی اور بہ فیصلہ کیا کدان مسلمانوں کے لئے شہر کا دروازہ کھول ویا جائے اور ان کواندر داخل ہونے دیا جائے، اور جال بدچلی کہ وہ دروازہ کھولا جوشہر کے بارونق بازار ہے گزرتا تھا جس کے دونوں طرف عالیشان دکا نیں تھیں اور ہر دکان پر زیب و زینت کے ماتمہ ایک عورت کو بٹھا دیا۔ ان کے پیش نظریہ تھا کہ یہ عرب کے محرا مشین لوگ ہیں اور مد توں ہے اپنے گھروں سے دور ہیں، فاقد مت لوگ ہیں، جب یہ اچا تک بازار میں داخل ہوں گے اور وہاں کی زرق برق د کا نیں دیکھیں گے اور ان د کا نوں میں حسین وجمیل عورتوں کو ہنھا ہوا دیکھیں گے تو اس کے نتیج میں بیان دکا نوں کی طرف اور ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور ہم چھے سے ان پر حملہ کرکے ان پر فتح پالیں گے، دوسری طرف مورتوں کو بھی ستا کید کر دی گئی تھی کہ اگر کوئی تم ہے تعرض کرے تو ا نکارمت کرنا۔

چنانچ شہر کے امیر نے اچا تک حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عند کے نام پیغام بھیجا کہ ہم اپنے شہر کا دروازہ کھول رہے ہیں، آپ اپنے لشکر کو لے کر اندر آجا کیں ۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عند نے جب یہ پیغام سنا تو اپنے لشکر ہے کہا کہ تمہارے لئے دروازہ کھول دیا گیا ہے، تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن ہیں تمہارے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھا ہونا، اس آیت کو اپنے ذہن ہیں رکھنا اور اس آیت پڑھل کرتے ہوئے واقعل ہونا، وہ آیت ہوئے

### قُلُ لِلْمُؤْمِنِيُنَ يَغُضُّوا مِنُ اَبْصَادِهِمُ وَيَحُفُطُوا فُرُوْجَهُمُ - (سرة الزر، آعت ٣٠)

یعنی آپ مؤمنوں سے کہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پنی رکھیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ مؤرضین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شہر ہیں وافل ہوا اور پورے بازار سے گزر گیا لیکن کسی ایک فخض نے واکمیں باکیں نظر افھا کر بھی نہیں دیکھا کہ وہاں کیا ہے، یہاں تک کم کل بر قبضہ کرلیا۔

جب الل شہر نے بیہ منظر دیکھا کہ بیالی قوم ہے جو فاتح بن کر شہر میں داخل ہوئی ہے۔ دونوں طرف جو زرق برق دکا نیں تھیں اور جو حسین وجمیل عورتیں تھیں ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور سیدھے محل پر پہنچ گئے ہیں تو ان کو دیکھ کر بیا یقین ہوگیا کہ ضرور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اور صرف یہ منظر دکھے کر شہر کے اکثر لوگ مسلمان ہوگئے اور کلمہ "لا الله

دنياميں ره كرالله تعالىٰ كونه بحولو

الا الله محمد رسول الله" يرُه ليا\_

الله تعالى اور الله كرسول صلى الله عليه وسلم في صحابه كرام كى تربيت اس طرح فرما في تقى كد ...

شان آ تھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی

عاب کتنے بوے سے بوے جہال وارآ جاکیں یا ونیا کی رونقیں آ جاکیں،

لیکن ان کا دل ہر دفت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ نگا ہوا تھا اور آخرت کے ساتھ نگا ہوا تھا اور آخرت کے ساتھ نگا ہوا تھا، اس لئے دنیا ان کو دعوکہ نہیں دے علی تھی مصور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان سے یہ جا ہے ہیں کہتم بیشک دنیا میں رہو، بازار میں جاؤ، دنیا کو برتو، لیکن اللہ تعالی کونہ مجولو۔ اکبر إله آبادی نے خوب کہا ہے کہ:

تم شوق سے کا کی میں پلو، پارک میں پھولو چاہے غیارے میں اثرو، چرخ پر جمولو پر ایک خن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو ادر اپنی حقیقت کو نہ بھولو

کہیں بھی چلے جاؤ کیکن اللہ تعالی کو اور اپنی حقیقت کو فراموش نہ کروہ اس لئے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے بازار جاتے ہوئے ہر سلمان کو بید دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، جو بندہ بازار جاتے ہوئے یہ کلمات پڑھ لے گا تو انشاء اللہ بازار کی رقعین اس کو اللہ تعالی سے غافل نہیں کر پائیں گئے۔

### خریدوفروخت کے وقت کی دعا

پھر جب بازار میں پہنٹے گئے اور وہاں پچھ خریداری کرنی ہے یا سامان فروخت کرنا ہے تو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدوعا پڑھا کر کے عد .

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ لِكَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَيَمِينِ لَاجِرَةٍ-

(747)

اے اللہ! میں کی گھائے کے سودے ہے آپ کی پناہ ما تکتا ہوں اور جھوٹی تسم سے پناہ ما تکتا ہوں۔

جب انسان سودا کرتا ہے تو بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نقصان ہوجاتا ہے۔ اس لئے دعا کرلی کہ اے اللہ! میں آپ ہے گھاٹے کے سودے سے پناہ ما تکتا ہوں اور جموثی قتم سے پناہ ما تکتا ہوں، تا کہ گھاٹے کا سودا بھی نہ ہواور کہیں جموثی قتم کھانے کی ضرورت بھی چہوٹی قتم کھانے کی ضرورت بھی جہوٹی تھا ہے۔

ايما بنده ناكام نبيس موگا

اب جو بندہ گھرے نکلتے وقت اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ کا سہارا لے کراور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توت کا اعتراف کر کے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توت کا اعتراف کر کے نکل رہا ہے اور پھر جب بازار میں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہا ہے اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے ما تک رہا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بھی خائب اور ناکام و نامراد نہیں فرما کیں گے۔ بہر حال! یہ وہ دعا کیں تھیں جو بازار ہے متعلق حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پر عمل کرنے کی توفیق عطاء فرما کیں اور ان کی حقیقت بھے کے کوفیق عطاء فرما کیں اور ان کی حقیقت بھے کی کوفیق عطاء فرما کیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ



بِشُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# . گھر میں داخلِ ہونے کی دعا

الْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْتُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُانَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ سَيِدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ وَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرُا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرُا - الله يَعْدَدُا

فَاَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْمِ د وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبُ وَأَجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ - (سرة الترة : ١٨١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

تمہيد

گزشتہ چدھوں سے مسنون دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے، آخر میں شنج کے وقت جو دعائیں حضوراقد س سلی الشدعلیہ وسلم مانگا کرتے تھے، ان کی تعور ٹری می تشریح عرض کی تھی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آ دی اپنے گھر میں داخل ہوتو اس موقع کے لئے جو دعا حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ یہ ہے:

> اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اَسُكَلُكَ خَيْرَ المَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخُرَجِ بِسُمِ اللَّهِ وَلَجُنَا وَبِسُمِ اللَّهِ خَرَجُنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبَّنَا تَوَكُّلُنَا..

> > داخلے کی بھلائی مانگتا ہوں

میختری دعا ہے کیکن اس دعا میں معنی کی ایک کا کنات پوشیدہ ہے، اس دعا میں کیا کیا چزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیس۔ اس دعا کے پہلے جملے کا ترجمدیہ ہے کہ اے اللہ! یس آپ سے اپند داخلے کی بھلائی ما نگاتا ہوں، بینی داخلے کے بعد جھے اچھے حالات سے سابقہ پیش آئے، کیونکہ میں پھی دریک گرے باہر رہا، جھے نہیں معلوم کہ میرے بیٹھے گر میں کیا دا قعات پیش آئے، اے اللہ! اب جب کہ میں گھر میں داخل ہور ہا ہوں تو دہاں پر میں اطمینان کا، مسرّت کا اور بھلائی کا منظر دیکھوں اور عافیت کا منظر دیکھوں۔

#### ميرا داخله احيما ہوجائے

کتی مرتبدانسان کے ساتھ مید واقعات پیش آتے ہیں کہ انہی حالت بیس گھرے نکلا اور کچھ دیر گھر سے باہر رہا، کین جب دوبارہ گھر ہیں داخل ہوا تو منظر بڑا آتو کش ناک نظر آیا، مثلاً کی کو بیار دیکھا یا کی کوکی حادثے کا شکار دیکھا یا کی کوکی ریٹائی پیش آگی ، اس لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ہیں وافعل ہونے ہے پہلے مید دعا یا کئے کی تلقین فرمائی کہ اے اللہ! بیس آپ ہے گھر ہیں دافعل ہونے کی ہملائی جاہتا ہوں تا کہ دافعل ہونے کے بعد جمعے عافیت کا منظر نظر آئے، گھر والے عافیت سے ہوں ، کوئی پریشائی کی بات نظر ندآ ہے ، کوئی معصیت اور گناہ کی بات پیش ندآ ہے ، اے اللہ! میرا وافعلہ انجھا ہو۔

### نكلنے كى بھلائى مانگتا ہوں

دومراجمله بيارشادفر مايا:

#### وخير المحرج

ینی اے اللہ! میں آپ ہے گھر سے نکلنے کی ہمی جملائی مانگا ہوں کہ میرا گھر سے نکلنا ہمی بہتر ہو۔ مطلب میہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد میں کافی در تک گھر میں دہ خریس ہوگا بلکہ کسی موقع پر دوبارہ نکلوں تو اس نکلنے کے وقت بھی دوبارہ نکلوں تو اس نکلنے کے وقت بھی میرے لئے خیر مقدر فرما دیجئے اور اس وقت بھی بھلائی ہی بھلائی ہواور عافیت میرے لئے خیر مقدر فرما دیجئے اور اس وقت بھی بھلائی ہی بھلائی ہواور عافیت میں عافیت ہو۔ اس جملہ کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کناروں کا احاطہ فرما دیا کہ میرا وا خلہ بھی بہتر ہواور جب نکلوں تو میرا لکانا بھی بہتر ہو۔ کویا کہ جب تک میں گھر میں رہول، عافیت سے اور اجمینان سے بہتر ہو۔ کویا کہ جب تک میں گھر میں رہول، عافیت سے اور اجمینان سے رہوں، کوئی تکلیف بیش نہ آ گے۔

### " بھلائی" بہت جامع لفظ ہے

اس دعا میں آپ نے '' فیر'' کا لفظ استعال فرمایا، جس کے معنی ہیں '' بھلائی'' لینی داخلے کے وقت بھی بھلائی ہو۔ '' بھلائی'' ایبا جا مع لفظ ہے کہ اس میں دین و دنیا کی ساری حاجتیں جع ہیں، یہ نہوا کی بھلائی ہے کہ آ دی کو عافیت میسٹر ہو، صحت میسٹر ہو، کوئی بیاری نہ ہو، کوئی تکلیف اور بریشانی نہ ہو، گھر کے سب افراد فیر و عافیت سے ہوں، کوئی معاشی شک دی نہ ہو۔ اور آ فرت کی بھلائی بھی اس دعا میں شامل ہے کہ اس الله! جب تک میں گھر میں رہوں، جھے آ فرت کے اعتبار سے بھی بھلائی

نصیب ہو، یعنی گناہ اور معصیت کا ارتکاب نہ کروں، آپ کو ناراض کرنے والا

کوئی عمل جھے سے سرز دینہ ہوا دراپنے بیوی بچوں کو گنا ہوں سے محفوظ پاؤں۔

جب انسان بیدها ما تکتے ہوئے گھر میں داخل ہور ہا ہے کہ اس کا متجہ بید نکلا کہ گھر کی ایوری زندگی اس دعا کے اندر داخل ہوگئ اور دنیا و آخرت کی

ساری معلائیاں اس دعا کے اندر آ سمئیں۔

## اگر بھلائی مل جائے تو بیڑہ پار ہے

اگر ہر مسلمان روزانہ گھر میں داخل ہوتے وقت بید دعا مائے اور ذرا دھیان سے ماغے اور مائٹنے کے انداز میں مائٹے، توجہ کرکے مائٹے، چاہے اردوی میں مائٹے کہ اے اللہ! میں واضلے کی بھی بھلائی چاہتا ہوں اور نکلنے ک بھی بھلائی چاہتا ہوں۔اگر بیا بیک دعا اپنے تمام لوازم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تبول ہو جائے تو سارے ولَدِر دور ہو جا کیں اور گھرکی ساری زندگی جنّے کی زندگی بن جائے اور گھرکی زندگی دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال

الله تعالیٰ کے نام سے داخل ہوتے ہیں

آ کے یہ جما۔ ارشا دفر مایا:

بِسُمِ اللَّهِ وَلَجْنَا۔

ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر داخل ہوتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! میں نے وعاتو ما تک لی کہ میرے حالات درست ہوں لیکن حالات درست ہوں کی نے پر قادر نہیں ہوں، میرے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ گھر میں جا کر جومنظر دیکھوں، وہ میرے اطمینان اور مسرت کا ہو، جب تک آپ کی مشیت اور فیصلہ شامل حال نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بات نہیں ہوگا۔ اس لئے میں آپ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں۔

### الله تعالی کے نام سے نکلتے ہیں

آ مي فرمايا:

وَ بِسُمِ اللَّهِ خَرَجُنَا۔

اور الله بى كا نام لے كر ہم نكلتے ہيں۔ جب داخل ہوں تو الله كا نام لے كر داخل ہوں تو الله كا نام لے كر داخل ہوں الله كا نام لے كر داخل ہوں اور جس وقت بھى الله كا نام لے كر تكليں، اس دعا ك ذريعه بم الله تعالى سے فرياد كرتے ہيں كه اسے الله! ہمارا داخلہ اور خارجہ دونوں درست فرما ديں۔

الله تعالى پر بحروسه كرتے ہيں

آخريس بهجمله ارشادفر مايا:

وَعَلَى اللَّهِ رَبُّنَا تُوَكُّلُنَا۔

 پٹی ندآئے الیکن اگر بالفرض اس دعائے ماتھے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پٹی آیا جو بظاہر دیکھنے میں خیرنہیں لگ رہا ہے تواے اللہ! ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں

کہ آپ نے جو فیصلہ فر مایا وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔

جب تك الله تعالى سے ما تكانبين تھا، اس وقت تك تو كچم مى موسك

تفا، بڑے سے بڑا شر پیدا ہوجاتا، کیکن اے اللہ! جب ہم نے معاملہ آپ کے

حوالے کر دیا اور آپ سے خیر ما تک لی اور اس یقین کے ساتھ ما تک لی کہ آپ ضرور عطا فرما کیں گے، چراگر اتفا تا کوئی ایسا واقعہ چیں آگیا جو بظاہر

د کھنے میں خیر نہیں معلوم ہور ہا ہے بلکہ فیرا لگ رہا ہے تو بھی ہمیں آپ پریقین اور مجروسہ ہے کہ جو واقعہ بظاہر شرنظر آ رہا ہے اور دیکھنے میں یہ ناگوار معلوم ہو

رہا ہے لیکن آپ کے فیصلے کے مطابق حارے حق میں وہی بہتر ہے۔

بميشه عافيت مانكو

درحقیقت ایک مؤمن کا بھی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خبر ہی مائے اور عافیت ہی مائے ، بھی مصیبت نہ مائے ، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ناگوار واقعہ چیش آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو کہ یہ ناگوار واقعہ بھی حارے لئے مآل کار بہتر اور خیر ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنا معالمہ اللہ تعالیٰ کے

حوالے كرديا ہے۔

### جسے بیٹا اپنے کو باپ کے حوالے کردے

اس کی بغیر مثال کے نظیر یہ ہو عتی ہے کہ جیسے ایک بیٹا اپنا معالمہ باپ کے حوالے کر دیتا ہے کہ آپ میر کی تربیت کیجئے اور میرے دنیا وآخرت کے مفادات کی مگرانی کرتا ہے، اس کے مفادات کی مگرانی کرتا ہے، اس مخرانی کے نتیج بیل بعض اوقات باپ کوئی الی بات بھی کر گزرتا ہے جو بیٹے کو نظاہر نا گوار معلوم ہوتی ہے، بیٹے کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بات ہوتی، لیکن باپ جانتا ہے کہ مجھے اس بیٹے کی تربیت کرنی ہے اور اس تربیت کے نقط نظر بے یہ بات ضروری ہے۔

مثلاً بیٹا کی جگہ تفریح کے لئے جانا چاہتا ہے اور باپ جانتا ہے کہ اس کا وہاں جانا ہا کہ میرا دل تفریح کو کی اجازت نہیں ویتا، اب بیٹے کو صدمہ اور رہنج ہورہا ہے کہ میرا دل تفریح کو چاہ رہا تھا کہ باپ کا تفریح پر جانے ہے روک ویا۔ اب بظاہر باپ کا تفریح پر جانے ہے روک وینا بیٹے کے لئے نا گوار ہے، لیکن چونکہ معاملہ باپ کے حوالے کر دیا گیا تھا، وہی اس کی بہتری جانتا ہے، اس لئے اگروہ بیٹا سعادت مند ہے تواسے یہ لیقین ہونا چاہے کہ اگر چہ تفریح کی اجازت نہ دینا جھے نا گوار ہوالیکن فیصلہ میرے باپ ہی کا بہتر ہے، مال کا راور انجام کارمیرا فائدہ ای میں ہے۔

### دعا کرکے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا

لبذا ني كريم صلى الله عليه وسلم نے متلقين فرمائي كه جب تم الله تعالى ے کوئی دعا کرتے ہوتو اس دعا کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کرتم نے اپنا معالمداللہ کے سپرد کر دیا۔مثلاً آب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ! مجھے فلال بیاری ہورہی ہے، میری اس بیاری کو دور فر مارلیکن دعا ما تکنے کے باوجود وہ پیاری نہیں جا رہی ہے، ایہا بکثرت ہوتا رہتا ہے کہ وہ بیاری کبی ہوگئ اور بہت عرصہ کے بعد وہ بیاری دور ہوئی۔اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو دعا ما تکی تھی وہ قبول نہ ہوئی،لیکن سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹلقین فرما رہے میں کد دعا ما تگنے کے معنی میر میں کرتم نے اپنا معاملہ اسینے اللہ کے حوالے کر دیا اور مد کہدیا کہ میری خواہش ہے ہے کہ میری بدیاری دور ہو جائے ، اب اگر الله تعالى نے اس بياري كومزيد چندون جاري ركھا تو اس كا مطلب يہ ہےك اس بیاری کا جاری رہنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تم فے اپنا معاملہ الله تعالیٰ کے حوالے کر ویا تھا، اگرتم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ پر مجروسہ نہ کیا ہوتا تو مجریہ بیاری تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کیکن جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تو اب یہ بیاری تمہارے حق میں بہتر

### باری کے ذریعہ تہاری صفائی مقصود ہے

وہ بیاری تہارے حق میں کیے بہتر ہے؟ وہ اس طرح بہتر ہے کہ صدیث شریف میں حضور اقد س ملی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ

بیار ہوتا ہے تو بیاری کے دوران اس کو بھتی تکلیفیں پہنچتی ہیں، وہ سب اس کے

حق میں کفارہ سیئات ہوتی ہیں، اللہ تعالی یہ نہیں چاہتے کہ تم اس حالت میں

ان کے پاس جاؤ کہ تہبارے نامہ اعمال میں گناہ موجود ہوں، اس لئے ای

دنیا ہیں معاملہ صاف کر کے تہبیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، البذا یہ بیاری

تہبارے حق میں خیر ہے کی اللہ تعالی سے ہمیشہ عافیت ہی ما تکی چاہئے،

نیاری نہیں ما تکی چاہئے۔

یمی معاملہ یباں پر ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بید دعا کرلی کہ
اے اللہ! میں گھر میں داخل ہور ہا ہوں، گھر میں اچھا منظر دیکھوں، اور ونیا و
آخرت کی بھلائی ما گتا ہوں، نگلنے کے وقت بھی اور داخل ہونے کے وقت بھی
اور گھر میں رہنے کے دوران بھی بھلائی ما گتا ہوں، لیکن ہمیں اللہ تعالی پر جو
ہمارا پروردگار ہے، اس پر بھروسہ ہے۔

اہے پروردگار پر بھروسہ ہے

د كيرة ايهال پرصرف ينهيل كهاكد: وَعَلَى الله تَوَكُّلُنَا۔

بكر "رَبُّنا" لفظ يرْحاكر بيفر لمايا:

### وَعَلَى اللَّهِ رَبُّنَا تُوَكُّلُنَا۔

یعن ہمیں اس اللہ تھائی پر مجروسہ ہے جو امارا پر دردگار ہے اور امارا پالنے والا ہے۔ جب وہ امارا پر دردگار ہے تو وہ جو فیصلہ امارے حق میں کرے گا، وہی فیصلہ امارے حق میں بہتر ہوگا، وہی جات ہے کہ نظام ر بو بیت کے تحت کوئی چیز میرے حق میں بہتر اور فاکرہ مند ہے، انہذا ہم ای پر مجروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی مقل نہیں چلاتے کہ امارے حق میں کیا بہتر ہے بلکہ اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہیں اور ای کے مجروسہ پر ہم گھر میں داخل ہورہے ہیں۔

### عافیت کی زندگی حاصل ہوگی

آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالی ہے خیر ما تک رہا ہے اور یہ کہدرہا ہے کہ اے اللہ! میں آپ ہی کے نام ہے واخل ہورہا ہوں اور جب نکلوں گا آو آپ ہی کے نام ہے ناکلوں گا ، اور جو بندہ یہ کہد رہا ہوں اور جب نکلوں گا ، اور جو بندہ یہ کہد رہا ہوں اور جب نکلوں گا ، اور جو بندہ یہ کہد اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ جر سے پروردگار ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ تو جو بندہ یہ سب دعا کی کرکے گھر کی واخل ہورہا ہے ، کیا اللہ تعالی اس کو عمر افر اویں گے؟ کیا اللہ تعالی اس کو عمر افر ما دیں گے؟ کیا اللہ تعالی اس کو عمر وم فرما دیں گے؟ کیا اللہ تعالی اس کو عمر وم فرما دیں گے کی زندگی کو عافیت کی زندگی بنا کیں گھر کی زندگی کو عافیت کی زندگی بنا کیں گھر کی زندگی کو عافیت کی زندگی بنا کیں گھر کی زندگی کو عافیت کی زندگی بنا کیں گھر کی دائرگی کو عافیت کی دندگی ہو عافیت کی

#### خلاصه

بہرحال! یہ وہ دعا ہے جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریش دافلے کے وقت تلقین فر ائی، اس کو یاد کرلیں، جب تک الفاظ یاد نہ ہوں تو اس وقت تک اردو ہی میں دعا کرلیا کریں کہ یا اللہ! گھر میں داخلے کی بھلائی بھی چاہتا ہوں اور گھرے نگلنے کی بھی بھلائی بھی چاہتا ہوں، آپ کے نام ہے دافل ہوتا ہوں اور آپ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور اس بات کی عادت ڈال لوکہ جب بھی گھر میں داخل ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرلو، انشاء اللہ تعالیٰ اس دعا کے انوار و برکات کھل آئھوں سے مشاہرہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ جھے اور آپ سب کواس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





مقام خطاب : جامع مسجد بیت السکرم گلشن اقبال کراچی وقت خطاب : قبل از نماز جمعه اصلامی خطبات : جلد نمبر ۱۴

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# کھانا سامنے آنے پر دعا

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَٰهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَٰهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ أَنَ سَيِّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرُا - اللهُ بَعْدُا

فَاعُودُ فَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِیُ عَیْیُ فَانِیُ قَرِیبُ الْجِیبُ الْجِیبُ دَاْجِیبُ دَاْجِیبُ دَاْدَعَانِ ۔ (سرۃالبترۃ:۱۸۱۱) آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلله ربّ العلمین

#### کھانا سامنے آنے بردعا

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی کھانے کی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے آتی تو آپ اس وقت بدکلمات فرمایا کرتے تھے:

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذَى رَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ -

اس كے معنى يه بيس كه تمام تعريفيس اس الله تعالى كى بيس جس نے بيمھے ميرى قدرت اور طاقت كے بغير بيدرزق عطا فرمايا۔ اس دعا كے اندر اس بات كا اعتراف ہے كہ ميرك اندر نہ قدرت تھى اور نہ طاقت تھى كہ بيس بيدرزق اپنے ميئيا كرسكتا، بلك الله تعالى نے اپنے فضل وكرم سے ميرى طاقت اور قدرت كے مبيًا كرسكتا، بلك الله تعالى نے اپنے فضل وكرم سے ميرى طاقت اور قدرت كے مبيئے كہ جب كى كہ جب كى كے مبا نے كوئى

کھانے کی چیز آئے تو وہ پیکلمات کیے۔

مسلمان کو کا فرے متاز کرنے والا جملہ

اگر حقیقت پرغور کریں تو بیہ جملہ ایک مسلمان کو کافر ہے اور ایک اللہ

کے بندے کو عافل ہے ممتاز کرتا ہے، اس کئے کہ وہ مسلمان کھانا سائے آنے

ابعد اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ کھانا میری قوت باز و کا کرشہ نہیں

ہم بلکہ یہ کھانا اللہ میل شانہ کی عطا ہے جومیری کی قدرت اور طاقت کے بغیر

مجھے عطا ہوا ہے۔ جبکہ ایک غیر سلم اورا یک کافر بیسو چتا ہے کہ یہ کھانا میر بنون پیننہ کی محنت ہے مطال ہوا ہے، بیس نے مزدوری کی، بیس نے محنت کی،

میں نے ملازمت کی، بیس نے تجارت کی، بیس نے زراعت کی، اس کے نیتے

میں مجھے ہمیے ملے اوران پلیوں کے ذریعہ بیس بازار سے کھانا خرید کرلایا، اس

میں اللہ تعالی کا کہاں وفل آگیا؟ نعوذ باللہ۔

میں اللہ تعالی کا کہاں وفل آگیا؟ نعوذ باللہ۔

#### قارون كا دعوي

قرآن کریم بی قارون کا ذکرآتا ہے کہ وہ بہت بڑا سرمایہ دار اور
بہت بڑا دولت مند تھا، اس کے فزانے استے زیادہ تھے کہ ان فزانوں کی صرف
چابیاں اٹھانے کے لئے لوگوں کی ایک طاقت ور بڑی جماعت در کار ہوتی تھی،
مرف ایک آ دی ان چابیوں کونہیں اٹھاسکا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال
عطا فرمایا تھا۔ لیکن جب مال کی وجہ ہے اس کے دماغ بیں تخبر آگیا اور وہ یہ
تجھے لگا کہ بی دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند شخص ہوں اور بیس بڑا آ دی
ہوں، چنا نچہ جب اس سے کہا گیا کہ یہ دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس لئے تم
فریوں کا بھی کچھ خیال کرواور ان کواس مال بیں سے پچھ دوتو جواب بیں اس
نے کہا کہ:

## إنَّمَا أُونِينتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي - (القص ٤٨٠)

ایعنی جو کچھ میرے پاس مال اور سرمایہ ہے، یہ میرے علم کا کرشمہ ہے، یس نے بیٹ ماصل کیا کہ روہیہ کیے کمایا جائے اور اس علم کے بعد میں نے محنت کی، اس محنت کے نتیج میں یہ خزانہ جمع ہوگیا، لہذا بیتو میرے علم کا کرشمہ ہے، کسی کی عطانییں ہے۔ یہ قارون کی ذہنیت تھی، ایک کافر سرمایہ دار کی اور ایک کافر ولت مندکی یہ ذہنیت تھی۔

#### قارون كاانجام

تو اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ ایک مرتبہ جب وہ اپنے تمام فزانوں اور لا وُلفکر کے ساتھ لکلا تو ظاہر میں لوگوں نے تو اس کی دولت دیکھ کر کہا:

يْلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوْتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُ وُحَطٍّ عَظِيْمٍ\_

کاش جمیں بھی الی ہی دولت کی ہوتی جمیسی قارون کو کی ہے، یہ تو بڑا خوش نصیب آ دی ہے۔ لیون کچھ دیر کے بعد اللہ تعالی نے اس پر عذاب نازل کیا، اس عذاب کے نتیج میں زلزلہ آیا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا اور وہ خود بھی ذمین میں دھنس کر ہلاک ہوگیا۔

## صرف اسباب جمع کرنا انسان کا کام ہے

بہرحال! ایک کافر اروایک فیرمسلم کی ذہانیت اور سوج ہے ہے ہجہ کچھ مجھے ال رہاہے، یہ میری قوت باز و کا کرشمہ ہے، میری محنت کا صلہ ہے، میرے علم وہنرکا ثمرہ ہے۔ لیکن ایک ملمان کا کہتا ہے ہے کہ جھے جو پکھ طا ہے اے
اللہ آ آپ کی عطا ہے اور میری کی قدرت اور طاقت کے بغیر حاصل ہوا ہے۔
اس لئے کہ اگر انسان ذرا ساخور کر ہے تو اس کو بینظر آئے گا کہ انسان کا کام
بی افتا ہے کہ وہ اسباب کو بھ کرنے کی کوشش کر لے، انسان کا کام زیادہ سے
زیادہ افتا ہے کہ وہ دکان کھول کر بیٹے جائے، لیکن اگر وہ دکان کھول کر بیٹے
جائے اور کوئی گا کہ نہ آئے تو وہ کیا کر لے گا۔ اور اس دکان کو بھی اپنے ای
ہاتھ سے اور جسم کی اس طاقت کے ذریعہ کھول رہا ہے جو اس کی عطا کی ہوئی
ہوئی مند تھا، ہاتھ پاؤں ٹھیک ٹھیک کام کر رہے تے، اگر بیار ہوگیا ہوتا یا ہاتھ
پاؤں ٹوٹ گئے ہوتے، اور چلنے پھرنے سے معذور ہوگیا ہوتا تو ایک حالت
پاؤں ٹوٹ گئے ہوتے، اور چلنے پھرنے سے معذور ہوگیا ہوتا تو ایک حالت

## گاھك كون بھيج رہاہے؟

بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ دکان کھول کر بیٹھنا اس کا اپناعمل ہے،
لیکن اس میں ذرا فور کرو کہ اس دکان پر گاھک کون بھیج رہا ہے؟ کون گاھک
کے دل میں بید ڈال رہا ہے کہ اس دکان سے جاکر سودا خریدو؟ اور پھر اس
گاھک کے ذریعہ جو چیے حاصل ہورہے جیںوہ چیے تو بذات خود ایسی چیز نہیں
ہیں کہ انسان اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹالے یا اس کو پی کر اپنی پیاس بجھالے
بلکہ چیے کے ذریعہ سے اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اور ضرورت

کی چیزیں عام طور پر بازار بیس نی بیں تو ذراغور کرو کہ وہ کون ذات ہے جس نے بید بازار قائم کیا ہے اور کون وہ ذات ہے کہ جو کسی کے دل بیس بید خیال ڈال رہا ہے کہ فلال جگہ جا کر روٹی کی دکان کھول لو اور کسی کے دل بیس بید خیال ڈال رہا ہے کہ قلال جگہ جا کر روٹی کی دکان کھول لو ، تم چینی کی دکان کھول لو ، تم گندم کی دکان کھول لو ، تم چینی کی دکان کھول لو ، تم جا کر جو تے کی دکان کھول لو ، تم کی رہے کی دکان کھول لو ، تم جا کر جو تے کی دکان کھول لو ۔ کس نے بید دنیا کا نظام بنایا ہے؟ کیا کوئی عالمی کا نفونس ہوئی تھی کہ جس میں طے یہ کیا گیا تھا کہ فلال شخص چینی فروخت کرے گا اور فلال شخص تیل کی تجارت کرے گا اور فلال شخص تیل کی تجارت کرے گا۔

## يبيه سرنهين

بلکہ اللہ تعالی نے دنیا کا یہ نظام اس طرح بنایا کہ ایک محض کے دل میں یہ ڈال دیا ۔ یہ ڈال دیا کہتم تیل کی تجارت کرد، دوسر شخص کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہتم پھل کی تجارت کرد۔ اس نظام کا بقیجہ یہ ہے کہ جب آ دمی پھیے لے کر بازار جاتا ہے تو اس کو ضرورت کی ہر چز بازار میں مل جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ نظام نہ ہوتا تو آ دمی پھیے لئے کچرتا رہتا لیکن اس کو ضرورت کی چیز نہ لمتی۔ نہ ہوتا تو آ دمی پھیے لئے کچرتا رہتا لیکن اس کو ضرورت کی چیز نہ لمتی۔

## أيك سبق آموز واقعه

میرے ایک دوست واقعہ نارے نے کہ یس ایک مرتبہ رمضان

رہے تے جو بہت بڑے مالدار تے، ساتھ میں بیٹے کر یا تیں شروع ہوگئیں، میں نے ان سے کہا کہ رمضان کا موسم ہے، رمضان میں لوگوں کا جوم زیادہ ہوتا ہے، البغا پہلے سے اس بات کا اجتمام کر لیجئے گا کہ قیام کے لئے مناسب جگرال چائے، کھانے پینے کا مناسب انظام ہو جائے تا کہ دفت پرحرم میں حاضری ہو جائے۔ وہ صاحب اپنی دولت کے محمنڈ اور افخر میں جتلا تھے، اس لئے میری باتوں کے جواب میں کہنے لگے کہ بیہوں سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اس بیسہ باتوں کے جواب میں کہنے گے کہ بیہوں سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اس بیسہ ہونا چاہئے، اگر بیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اس لئے آپ ہماری فکر نہ کریں، ہمارے یا سب بیسہ بہت ہے، میں نے کہا کہ فیک ہے۔

دودن کے بعد پھران مالدارصاحب سے اس صالت بیل ملاقات ہوئی کہ وہ حرم کی سیر هیوں پر اپنا سر پکڑے بیسے تھے۔ بیس نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب! خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آئ سحری کھانے کو نہ ملی۔ بیس نے ان سے کہا کہ سحری کیوں نہیں ملی، آپ کے پاس پیسے تو بہت تھے؟ وہ کہنے لگے کہ چیے تو میرے پاس تھے، جب بیس چیے لے کر قیام گاہ سے سحری کے لئے ذکلا تو وہاں اتن کمی لائن گلی ہوئی تھی کہ جب ہمارا نمبر آیا تو سحری کا وقت ختم ہوچکا تھا، اس لئے سحری ندال سکی۔

بھروہ صاحب کہنے گئے کہ میں جو آپ سے یہ کہدر ہاتھا کہ چیے سے سب کچھ خریدا جاسکتا ہے، آج اللہ تعالٰ نے جھے دکھا دیا کہ چیے سے ہرکام نہیں ہوسکتا، جب تک ہم نہ جاہیں اور جب تک ہاری طرف سے تو فیق نہ ہو اور ہماری طرف سے حالات سازگار نہ کئے جائیں تو اس وقت تک پینے سے
کی نہیں ہوسکا۔ یہ نہیں ہوسکا کہ پینے سے آپ دنیا کی ہر داحت خرید لیں، یہ
پیدتو ہم نے داحت کا ایک ذرایعہ بنا دیا ہے لیکن یہ پیسہ بذات خود داحت کی
چیز نہیں ہے، اس لئے یہ سوچنا کہ ہم پینے سے سب پھھ خرید لیں گے، یہ
شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر تم نے پیسہ کما بھی لیالیکن کمانے کے بعد اس
کے ذرایعہ سے مناسب رزق کا حاصل ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے
نظام کے ماتحت ہے، انمان کی قدرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اس رزق کو مہتا

## ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے

بہر حال! ہمارے اور آپ کے سامنے جب کھانا سامنے آتا ہے تو ہم غفلت کے عالم میں فورا کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حضور اقد س صلی اند علیہ وسلم کی دور رس زگاہیں کھانا سامنے آنے کے بعد بید دیکھ ربی ہیں کہ یہ کھانا میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ کسی دینے والے کی عطا ہے، میرے جسم میں قوت اور صحت بھی اس نے دی ہے اور اس قوت کے ذریعہ میں نے روزی کمائی اور روزی کمانے کے اسباب اختیار کئے، دکان کھوں، ملازمت کی، کاشتگاری کی، بیر قوت بھی اس کی عطا ہے، اور پھر ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ان اسباب کو مؤثر بنانا بھی اس ذات کا کام ہے، اس ذات نے گا ہوں کو آ مادہ کیا کہ وہ میری دکان پر آئیں، اس نے میرے افسر کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ بچھے طازم رکھ لے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آدی بڑی بڑی ذگریاں
ہاتھ میں لے کر پھرتا ہے گر طازمت نہیں ملتی، بے روزگاری کا عالم ہے۔ لبندا
طازمت وینا بھی ای کا کام ہے، پھر طازمت وینے کے بعد جو کام سپر دکیا گیا
ہے، اس کام کو ٹھیک ٹھیک انجام دینے کی طافت عطا کرتا بھی ای کا کام ہے۔
اور پھر آخر میں طازم رکھنے والے کے دل میں یہ خیال ڈالنا کہ اس کو آئی تخواہ
دو، بہ بھی ای کا کام ہے۔ اور تخواہ ملنے کے بعد جب ہاتھ میں پھیے آگئے تو ان
پیروں کے ذریعہ میرکی راحت اور ضرورت کی چیزیں عطا کرنا بھی ای کا کام
ہے۔ لہذا اوّل سے لے کر سارے کام ای کی طرف سے ہورہ ہیں، میں تو

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوَّلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ -

یعیٰ تمام تعربقیں اس الله تعالیٰ کی بس جس نے جھے بیری کسی قدرت اور طاقت کے بغیر یہ رزق عطافر مایا۔ بہر حال! کھانا سامنے آنے کے بعد حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم ایک تو بید عافر ماتے تھے۔

کھانا سامنے آنے بردوسری دعا

کھانا سائے آنے کے بعد حضور اقدس صلی الله علیدوسلم دوسری دعایہ

اَئَلْهُمَّ بَادِ**كُ لِيُ فِيُهِ وَاَنْعِمُنِيُ خَيْراً مِ**نْهُ اےاللہ!اس کھانے جس میرے لئے برکت عطافرہا

#### اور آئندہ مجھے اس ہے بھی اچھا کھانا عطا فرماہیے۔

اس دعا میں آپ نے وو جہلے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ بیارشاد فرمایا کہ میرے
لئے اس کھانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اے اللہ! بیہ
رزق آپ کی عطا تو ہے لیکن جب تک آپ کی طرف سے اس میں برکت نہیں
والی جائے گی، اس وقت تک بیرزق میرے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگا، اس
لئے کہ اگر اس رزق میں برکت نہ ہوئی تو اس ہے میری بھوک نہیں مے گی۔

### ا برکت کے معنی

کونکہ برکت کے معنی میں کہ آ دمی کے پاس چیز تھوڑی ہولیکن اس سے فائدہ زیادہ حاصل ہوجائے۔ اس لئے برکت کی دعا فرمارہے میں کہ یہ کھانا جو میرے سامنے آیا ہے، یہ کھانا میرے لئے اور میرے گھر والوں کے لئے کافی ہوجائے اور اس سے سب کی بھوک مٹ جائے، اگر برکت نہ ہوتو کھانا زیادہ ہونے کے ایک معنی تو یہ ہوئے۔

## برکت کے دوسرے معنی

برکت کے دوسرے معنی میر میں کہ جب بیکھانا میرے جسم کے اندر پہنچے تو صحت اور قوت کا ذراید ہے، بیاری اور تکلیف کا ذرایعہ شدے ورشہ میہ جمی بوسکتا ہے کہ کھانا سائے آیا اور لذیڈ معلوم ہوا تو لذت کے شوق میں زیادہ کھا گئے، اس کہ نتیج میں بدیضی ہوگئ، اب دست آنے شروع ہوگئے، النیاں شروع ہوگئیں اور ایک وقت کے کھانے نے تین دن تک بسر پر ڈالے رکھا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اچھا بھی تھا، لذیذ بھی تھا اور صحت مند بھی تھا لیکن اس کھانے بیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برکت نہیں تھی، اس لئے کھانا سامنے آنے کے بعد حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے جیں کہ اے اللہ! بیس جانتا ہوں کہ یہ کھانا آپ کی عطا ہے اور یہ بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن یہ نعمت اس وقت فائدہ مند ہوگی جب آپ اس بیس برکت ڈالیس کے، اس لئے جس آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اور محتاج بن کر ما تکتا ہوں کہ اے اللہ!

بركت تلاش كرو

متعدداحادیث بیس حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے اس کی تاکید فرمائی بے کہ کھانے بیس برکت تاش کروللہ اجب کھانا شروع کروتو بیا ہو: بسُم الله وَعَلَى بَرَكَةِ اللهِ

> الله کے تام سے شروع کر رہا ہوں اور اللہ کی بر کمت کا طلب گار ہوں۔

ای طرح اگر کھاٹا کھاتے وقت انگلیوں پر کھاٹا لگ جائے تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انگلیوں کوخود چاٹ لے یا دوسرے کی کو چٹا دے۔ اس کا ایک فائدہ تو ہہے کہ اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کے رزق کی ٹاقدری نہ ہوگی ، کیونکہ اگر ان انگلیوں پر کچھ کھاٹا لگارہ گیا اور تم نے جاکر ہاتھ دھو لئے تو کھانے کے کچھاجزاء پانی کے ساتھ گڑھیں چلے جائیں گئے اوراس کے بیتے میں رزق کی بے حرمتی ہوجائے گی۔

## الكليال جانخ ميس بركت كاحصول

الگلیاں چائے کا دوسرا فائدہ حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے کھانے کے کونے حضے میں برکت ہے، موسکتا ہے کہ جو کھانا تم نے کھایا، اس میں برکت نہ ہواور جو حقہ تمہاری انگلیوں پرلگارہ گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکمی ہو، اس لئے فرمایا کہ ان

الكيول كوجاث لو\_

## تنین الگلیوں ہے کھانا

البتہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھانا تناول نہیں فرماتے شے کہ پانچوں الگلیاں کھانے ہیں ملوث ہو جا کیں، بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تین الگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور چھوٹے نوالے لیتے تھے اور اس زمانے میں عام طور سے کھانے میں خشک چڑیں ہوتی تھیں۔ بہرحال! جب کھانا سائے آتا تو ایک تو آپ برکت کی دعا فرماتے۔

#### اس سے اچھا عطا فرما ہے

دوسرا جمله بدارشاد فرمایا که:

وَٱنْعِمْنِيُ خَيرًا مِنْهُ..

لینی اے اللہ! مجھے آئندہ اس ہے بھی اچھا کھانا عطافر مائے۔ کیونکہ ہم آپ کی عطا اور بخشش ہے بھی بے نیاز نہیں ہوسکتے ، جب آپ کی عطا ہو تو اس کو آپ ہے جتاج بن کر مائلیں گے اور عبدیت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ ہے جتاج بن کر مائلے۔

## حضرت ابوب عليه السلام كا واقعه

سیح بخاری میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ علیہ السلام نے تعلیاں جمع کرنی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب! ہم نے پہلے ہی ہے تہمیں بہت ساری نعتیں نہیں وے رکھی ہیں، اس کے باوجوداب تم مونے کے چیچے بھاگ رہے ہو؟ جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ! ہیں فرمایا کہ اے اللہ! ہیں ان کا شکر بھی ادائیمیں کرسکتا، کین جب آپ مربہ ہیں تو اے اللہ! میں آپ کی بھیجی ہوئی برکت ہے بے نیاز نہیں ہوسکتا، جب آپ وے رہے ہیں تو اے اللہ! میں آپ کی بھیجی ہوئی برکت ہے بے نیاز نہیں ہوسکتا، جب آپ وے رہے ہیں تو اے اللہ! میں میرا کام یہ ہے کہ میں محتاج بن کراس کو وصول کروں۔

اَللَّهُمَ لا غِني بي عن بركتك يا ربّ ـ

کہیں د ماغ خراب نہ ہو جائے

لبْدْ اابیانہ ہوکہ جب آ دمی کے سامنے اچھا کھانا آ جائے تو اس کا د ماغ

خراب ہو جائے اور یہ و پے کہ مجھے تو اعلیٰ ہے اعلیٰ کھانا مل گیا ہے، اب میں دوسرے کھانے کے اور خیال کو ختم کر دوسرے کھانے کہ ہے نیاز ہوں۔ اس جملہ نے اس سوچ اور خیال کو ختم کر دیا کہ بہت بڑا انعام ہے دیا کہ بہت بڑا انعام ہے جس پر میں شکر اوانہیں کر سکتا، لیکن میں اب بھی آپ کی عطا کا مختاج ہوں اور میں آپ کی عطا کا مختاج ہوں اور میں آپ سے یہ ما نگرا ہوں کہ جھے اور اچھا عطا فرما ہے۔

#### خلاصہ

آپ اندازہ کریں کہ جو انسان کھانا سامنے آنے کے بعد کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی یہ اعتزاف کررہا ہے کہ اے اللہ! یہ کھانا آپ کی عطا ہے، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں، میری قوت اور میری قدرت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ! میں آپ ہے اس کھانے کی برکت ما نگا ،وں اور آئندہ اس سے بہتر رزق عطا فرما ہے۔ تو کیا اللہ تعالی اس کے کھانے میں برکت نہیں ڈالیس گے؟ کیا اللہ تعالی کھانے کے ذریعہ اس کے اندر تورید انہیں کریں گے؟ یقینا ایے انسان کے کھانے میں پینے میں اللہ تعالی کی طرف سے ضرور برکت ہوگی۔ اللہ تعالی کے کھانے میں پینے میں اللہ تعالی کی طرف سے ضرور برکت ہوگی۔ اللہ تعالی جم سب کواس دعا کے پڑھنے کی توثیق عطا فرمائے۔ آمین۔

000

## بِشَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ اللَّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَنْهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَنْهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَنْهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ هَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ وَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمُا كَثِيرًا - فَا بَعْدُا

فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَقَالَ رَبُّكُمُ ادُّعُولِنِي أَسُتَجِبُ لَكُمُ (مِرة مُؤسِ: ٢٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

## کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعا کیں تلقین فرمائی ہیں، ان کا بیان ایک عرصہ سے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اس دعا کی تشریح بیان کی تھی جو دعا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کھانا مروع فرماتے کھانا مروع فرماتے تھے۔ جب آپ کھانا شروع فرماتے تو اس وقت آپ یہ دعا بڑھتے۔

بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى

## بهم الله پڑھنے كا فليفه

یدوبی ''بہم اللہ'' ہے جس کا فلف میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ در حقیقت بندے کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ اے اللہ! یہ جو پچھ میں کھانا شروع کرنے والا ہوں، یہ سب آپ کی عطا ہے اور آپ کا انعام واحمان ہے اور اب میں آپ

#### ای کے نام ہے اس کو کھانا شروع کرتا ہوں۔

## "دبيم الله" بجول جانے پر درميان طعام كى دعا

صدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے کے شروع میں' دہم اللہ'' پڑھنا مجول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آجائے اس وقت بیدوعا کرلے کہ:

## بِسُعِ اللَّهِ اَوَلَّهُ وَ آخِرَهُ

یعی میں اللہ کے نام کے ساتھ کھا رہا ہوں ، اوّل میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام ۔ اس لئے بیدمت سوچھ کہ اگر شروع میں بھم اللہ پڑھنا بھول کے تو بات ختم ہوگی اور موقع ہاتھ سے نکل کیا، نہیں، بلکہ جب یاد آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے لو۔

## مسلمان اور کا فر کے کھانے میں امتیاز

ایک مسلمان کے کھانے میں اور ایک کافر کے کھانے میں یکی فرق ہے، ایک اللہ کی بندگی کا احساس رکھنے والے کے کھانے میں اور ایک غافل انسان کے کھانے میں یکی فرق ہے، کھانا مسلمان بھی کھاتا ہے، اور کھانا کافر بھی کھاتا ہے، لیکن وہ کافر غفلت کے عالم میں کھاتا ہے، وہ اپنے پروروگار کو بھولے ہوئے ہے، صرف کھانے کی لذت حاصل کرنا اور اپنی بھوک مٹانا اس کے پیش نظر ہے، اس لئے وہ کھانا کھانا ایک ونیاوی کام ہوکر رہ گیا ہے، لیکن ایک مسلمان اور اللہ جل جلالہ کی یاد رکھنے والا انسان جب کھانا کھانا ہے تو چونکہ وہ کھانے کاعمل اللہ تعالیٰ کی یاد جس بسا ہوا ہے، اس لئے وہ کھانا کھانا مجھی اس کے لئے عمادت بن جاتا ہے۔

## کھانے کے بعد کی دعا

جب کھانے سے فارغ ہو مجے تو اس موقع کے لئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرابا کدر کہو:

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَ كَفَانَا وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَ اللَّهُ اللَّ

یعن تمام تعریق اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا۔ ویکھتے! جس وقت کھانا سامنے آیا تھا، اس وقت بیدوعا کی تھی کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں بیروزق دیا اور یہاں بیدوعا کی جا رہی ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا، اس سے معلوم ہوا کہ بیدونوں تعیین علیحدہ علیحدہ ہیں، رزق ویتا الگ

نعت ہے اور کھلانا الگ نعت ہے۔

## رزق عليحده نعمت، كھلانا عليحده نعمت

یہ دوسکتا ہے کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو، لیکن انسان اس کو نہ کھا سکے۔ مثلاً ایک انسان کے پاس طرح طرح کی نعتیں موجود ہیں، انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ پھل موجود ہیں، لذہ والی چزیں سب موجود ہیں، لیکن معدہ خراب ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کھانے سے منع کرویا ہے کہ خردار! کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، صرف سوپ پینے کی اجازت نہیں۔ جس کا مطلب سے ہے کہ "دَزُقَنَا" تو پایا گیا کیا کی از ق قو حاصل ہے لیکن کھانے کی توفیق حاصل نہیں۔ حاصل نہیں۔ حاصل نہیں۔

## ایک نواب صاحب کا قضہ

حضرت تعانوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بیس نے لکھنؤ کے ایک برے نواب صاحب کو دیکھا کہ الله تعالیٰ نے ان کو دنیا کی ساری فعتیں دی بوئی تقیں، روپیہ، پیسہ کو نھیاں، بنگلے، کاری، نوکر چاکر، سب پچھ تھا، کیل باری کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے ان کو ہر چیز کھانے سے منع کر دیا تھا، صرف اس کی اجازت تھی کہ ایک پاؤ تیہ لے کر اس کو پکا کیں پھراس تیمہ کو ملل کے کیڑے بی جمان لیس، اس تیہ کا جوں آپ پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ کی چیز کے کھانے کی اجازت تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ "دَوَ فَنَا" تو بیا گیا گیا گیا۔ پیا گیا گیا۔

بہر حال! اگر اللہ تعالی نے رزق بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس رزق کو کھانے کی بھی تو فیق دی ہے اور صحت بھی دی ہے تو اس کا مطلب میہ ہے کہ بید و تعتیں مستقل نعمتیں ہیں، رزق دینا ایک مستقل نعمت ہے اور اس کو کھانے کی تو فیق دینا ایک مستقل نعمت ہے۔اس لئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا نرنا چاہے کداے اللہ! اس بات بر بھی شکر ہے کہ آپ نے رزق عطا فر مایا اور اس بات پر بھی شکر ہے کہ آپ نے کھلایا۔

# پانی کی نعمت پرشکر

آ کے ارشاد فرمایا "وَسَفَانَا" اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں پلایا۔ اگر کھانے کے لئے کھانا موجود ہوتا لیکن پینے کے لئے پانی نہ ہوتا تو وہ کھانا عذاب بن جاتا، اس لئے اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کھانا جمی دیا اور بینے کو بھی دیا۔

# کھانا کافی ہونے کی نعمت پرشکر

تیسرا جملہ بجیب ارشاد فرمایا: "وَ تَکفَانَا" اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ
آپ نے اس کھانے کو ہمارے لئے کائی بنا دیا۔ اردو چی" کائی بنا دیے" کا مطلب اتنا جامع نہیں، عربی زبان چی کافی بنا دیے کا مطلب بہت وسج ہے،
ایک مطلب تو یہ ہے کہ کھانا اتنا تھا کہ وہ ہمارے لئے کائی ہوگیا اور اس کے ذریعہ ہماری بھوک مٹ گئ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے سے ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، اگر بالفرض کھانا تو وافر مقدار چی ال جاتا لیکن کھانے کے دوران کوئی بُری خبر آ جاتی مثلاً کی عزیزیا دوست کے انتقال کی خبر کھانے تو اس کا متجہ یہ ہونا کہ کھانے کی ساری طاوت ختم ہوجاتی اور اس کی وجہ سے وہ کھانا کائی نہ ہوتا۔

## ر ہائش کی نعمت پرشکر

چوتھا جملہ ارشاد فرمایا" و آؤانا" اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کیونکہ اگر کھانے کو بھی مل جاتا لیکن مرچمپانے کو گھرنہ ہوتا تو ہیکھانا بے کار ہوجاتا۔ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں سرچمپانے کو گھر بھی عطافر مایا جس میں ہم آ رام کر سکیں۔ مقام فود تا ہے کہ جمع میں نہ شک

## تمام نعمتوں کے جمع ہونے پرشکر

پانچوال جمله ارشاد فرمایا" وَاَدُوَامَا" اے اللہ! آپ کاشکر ہے کہ آپ نے ہمیں سیراب کر دیا۔ سیراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے اور پینے ہے متعلق جتنی نعتیں ہوسکتی تھیں، وہ سب آپ نے ہمارے لئے جمع فرما دیں۔

## اسلام کی دولت پرشکر

پھر آخری جملہ ارشاد فرمایا: "وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ" اے اللہ!
آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں سلمانوں میں ہے کر دیا۔ یہ تعت تمام نعتوں
ہے بڑھ کر ہے، کیونکہ بالفرض اگر ہمیں کھانا تو اچھا میسر ہوتا اور پیٹ بھر کر
خوشگوار حالات میں کھانا کھاتے، پیٹے کو پائی بھی میستر ہوتا، سر چھپانے کو گھر
بھی میستر ہوتا، لیکن ایمان کی دولت نہ ہوتی تو یہ سب نعتیں ہے کا رتھیں، اس
لئے کہ ایمان کے بغیر ان نعمتوں کا انجام جہتم کی سزا کی شکل میں ہمیں جمگتنا
پڑتا، اس لئے اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ تعتیں بھی عطا
فرما کیں اور پھر ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا اور ہمیں اسلام کی اور ایمان کی

توثق عطافر مائي۔

## معنی کی کا ئنات پوشیدہ ہے

آب دیکھیں کداس دعا کے الفاظ چند سکنٹر میں زبان سے ادا ہو جاتے ہیں لیکن ان الفاظ میں معنی کی کا ئنات پوشیدہ ہے۔ جواللہ کا بندہ ہر کھانے کے بعداللّٰد تعالیٰ کے حضور یہ درخواست چیش کرتا ہوا در اس طرح شکرا دا کرتا ہو، کیا الله تعالیٰ اس کواپی نعتوں ہے محروم فرما دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر کرم نہیں فرما کمیں گے؟ کیا اس کی ونیا و آخرت بہتر نہیں ہو جائے **گی؟ یقینا** ہو جائے گ\_اسی وجہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا تلقین فر مائی۔ خلاص

بیخقری دعاہے،اگر ہرمسلمان اس کے پڑھنے کا اہتمام کرلے اور ذرا دھیان کر کے پڑھے کہ بیعتیں اللہ تعالیٰ کی عطاجیں، ان کی دی ہوئی ہیں اور الله تعالیٰ نے اس میں میرے لئے برکت عطا فرمائی ہے اور یہ سوچ کر وعا کرے گا تو اس کا زواں زواں اللہ تعالیٰ کاشکر گزار ہوگا، اورشکر کرنے پراللہ لَيْنُ شَكَرُتُمُ لَا زِيْدَنَّ كُمُ (ابراتِم: ١) تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ:

اگرتم شکر کرو گے تو میں ضرورتمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالی اینے نفنل وکرم ہے ہم سب کوحفور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر اور تمام تغلیمات برعمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وَ آخِرُ دُعُوانًا أَنِ الْحَمُّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

بِسُمِ اللهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ "

# سفر کی مختلف دعا ئیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُشْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ اللَّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ اَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ اَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ اَنْ سَيِدَنَا وَنَبِيْنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِدَنَا وَنَبِيْنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ وَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْلَمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا لللهُ اللهُ اللهُ مَسْلِيمًا كَثِيرًا اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبٌ طَّ اُجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسُتَجِيْرُوالِى وَلُيُوْمِنُوْابِى لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ۞ (﴿ رَوْالِرَ قَالِمَ الْمَرَادِ الْمَرَةِ الْمَرَةِ الْمَرَةِ المَرَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! گزشته چند عموں سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے، متعدد دعاؤں کے بارے میں تفصیلی بیان ہو چکا۔ جب صبح کو انسان اپنی ابتدائی ضروریات پوری کرنے کے بعد گھر سے نکلنا ہے اور اپنی عملی زندگی میر، داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے بے شار حاجتیں ہوتی ہیں، بھی ان حاجتوں کے پورا کرنے کے لئے گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سنز کرنا پڑتا ہے، اس کے لئے اس کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس مقصد کے لئے جا رہا ہے اس میں کامیابی چاہتا ہے، اس لئے جب آ دئی گھر سے نکلے تو اس وقت سے دعا کرلے کہ یا اللہ! جس مقصد کے لئے میں جا رہا ہوں، اس مقصد وقت سے دعا کرلے کہ یا اللہ! جس مقصد کے لئے میں جا رہا ہوں، اس مقصد میں بھی کامیابی عطاء فر مائے اور اس مقصد کو میرے لئے آ سان کر دیجئے۔ یہ میں جا کرنے کے بعد گھر ہے نکلے۔

سواري پر بیٹھنے کی دعا

اس کے بعد جب سواری پر جیٹے تو بیدوعا پڑھے:

# سُبُحٰنَ الَّذِی سَخَّرَلْنَا هَلَذَا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقُرِنِیْنَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ... (عردة الرَّف، آات المَّالِيَّا)

قرآن کریم میں اس دعا کا ذکر گھوڑوں اور اونٹوں کی سواری کے سیاق میں آیا ہے کہ جب گھوڑوں اور اونٹوں پرسواری کروتو بید دعا پڑھو۔ اب چونکہ گھوڑوں اور اونٹوں کا زبانہ نیس ہے بلکہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسری سواریاں پیدا فرما دی ہیں، اس لئے جب ان سوار ایوں پرسوار ہوں تو اس وقت بید عا پڑھیں۔

## ان جانوروں کوتمہارے تابع بنا دیا ہے

اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مخر کر دیا یعنی رام کر دیا اور ہمارے اندرائی ذات بیل وہ طاقت منبیں تھی کہ اس سواری کو اپنے لئے رام کر لیتے اور ہم سب کولوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ دعا اس وقت بتائی گئی تھی جب گھوڑ وں اور اونٹوں پر سفر ہوتے تھے۔ لہذا اس دعائے ذریعہ اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب تم گھوڑ ہے پر سواری کر رہ ہو، ذرا اس بات پر غور کر و کہ تم زیادہ طاقت ور ہو یا گھوڑ انیادہ طاقت ور ہو کی مقابلہ نہیں، گھوڑ اتم سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے۔ آج کی تر بیارا تا بخوں کی طاقت کو گھوڑ ے کی طاقت سے نا ہے ہیں کہ یہ انجن استے کل تو انجوں کی طاقت کو گھوڑ ے کی طاقت سے باہے ہیں کہ یہ انجن استے کی این یا در اور کی کی جوڑا اس بیا گھوڑ اس کی اس تو انجوں کی طاقت سے باہد ہیں کہ یہ انجن استے کی اور یہ انجوں اس بیا گھوڑ اس بیا ور یہ انجوں اس بیا گھوڑ اس بیا ور ان کا ہے۔ ہم حال! یہ گھوڑ ا

(F.Y)

انسان سے کی گنا زیادہ طاقت ور ہے، کیکن اتنا قوی جانور تمہارے ہاتھ میں ایسا رام ہوگیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کے مند بیس نگام ڈال کر اس کو جہاں چاہتا ہے، بھی گھوڑے نے بلٹ کر بینہیں کہا کہ تم جھ پر کیوں سواری کرتے ہو، تم کرور ہو، بیس زیادہ طاقت ور ہوں، لہذا میں تمہارے اوپر سواری کیوں نہ کروں؟ تم جھ سے خدمت کیوں لے رہے ہو، تم میری خدمت کیوں لے رہے ہو، تم میری خدمت کیوں نہ کرو؟ اللہ تعالی نے اپنے نفش سے ان جانوروں کو تمہارے ہاتھ بیس مخرکر دیا ہے، تمہارے ہاتھ میں رام کردیا ہے، تمہارے ہاتھ میں رام کردیا ہے، تمہارے ہاتھ میں رام کردیا ہے۔

## اونث تمہارا تالع ہے

سی صرف گھوڑے کی خصوصت نہیں بلکہ اور جتنے جانور جن سے انسان کام لیتا ہے، ان سب کا یکی حال ہے، اونٹ گھوڑے سے بھی زیادہ طافت والا ہے، خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اونٹ کے بارے میں فرمایا:

أَفَلا نُظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيُفَ خُلِقَتْ ( مَا اللهِ ال

( سورة الغاشية ء آيت ١١)

کیا وہ لوگ اونٹ کوئیس و کھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ بیداونٹ اللہ تعالی کی تخلیق کا مجوبہ ہے۔ ای طرح گائے ہے، تم روزانہ اس کا دودھ نکال کر پیتے ہو، اس گائے نے بھی انکارٹیس کیا، نہ بھی ہیے کہا کہ میں تمہاری خدمت کیول کروں؟ تم میری خدمت کیوں نہ کرو؟ ان ساری تخلوق ت کواللہ تعالی نے تمہارے تا لیع فرمان کر ویا اور تمہارے کام پر لگا ویا، یہ اللہ تعالی کی تخلیق اور اللہ تعالی کی قدرت ہے اور اللہ تعالی کی حکمت ہے۔

## انسان اس موقع پرالله کو یاد کرے

جبتم ان سب مخلوقات کے مخدوم بے پھرتے ہوتو آ خرتمہارا بھی تو کچھ فرض ہے یانہیں؟ تم ان سب سے کام لے رہے ہو، لہذا جب تم ان سے کام لواوران برسواری کروتو زبان ہے یہ کہدود کہ:

مُبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَكَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبَنَا لَمُنْقَلِبُونَ - (الزن ١٣.١٣)

اگراللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے دل میں میہ بات نہ ڈالی ہوتی کہ انسانوں کی خدمت کرو بلکہ خود انسان کو اپنے طور پر ان جانوروں کو رام کرنا پڑتا تؤ میہ

## موجوده دور کی سوار یوں کا قرآن میں ذکر

بات انسان کے بس میں نہیں تھی۔

بعض لوگ میر بیجے بیں کہ اس دعا کا موقع اس دفت تھا جب گھوڑ وں اور اونٹوں برسواری ہوتی تھی اور ان جانوروں کو انسانوں کے لئے مخر کر دیا گیا تھا اور اب چونکہ گھوڑ وں اور اونٹوں پرسواری نہیں ہوتی، اس لئے اس دعا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات درست نہیں، بلکہ جتنی سواریاں پیدا ہون تھی اور جوسواریاں قیامت تک پیدا ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ذکر قرآن کر یم بیلے بی فرما دیا ہے، چنانچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
سب کا ذکر قرآن کر یم بیلے بی فرما دیا ہے، چنانچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
والمنح میں پہلے بی فرما دیا ہے، چنانچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَیَخُلُقُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ۞ (سرۃ اُتل، آید ۸)
الله تعالی نے تبہارے لئے گور ہے، گدھے اور ٹچر پیدا
کے تاکہ تم ان پرسواری کرواور تبہارے لئے بیذینت
کا بھی سامان ہیں اور الله تعالی وہ چیزیں پیدا کریں
عے جوتم ابھی نہیں جائے۔

جس وقت قرآن کریم نازل ہور ہاتھا، اس وقت صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی تہاری سواری کے لئے وہ چڑیں پیدا کرے گا جوتم ابھی نہیں جانتے، لبذا اس کے اعمر موثر بھی آگئی، اس میں ریل بھی آگئی، ہوائی جہاز بھی آگی، اور قیامت تک جتنی سواریاں پیدا ہونے والی ہیں، وہ ساس میں آگئیں.

## قرآن كريم من موائي جهاز كاذكر

سورہ یاسین میں ایک جگد کشتی کا ذکر فرمایا کہ ہم نے سمندر میں سفر کے لئے کشتی پیدا کی ، اس کے بعد فرمایا:

وَ خَلَفْنَا لَهُمْ مِّنُ مِثْلِهِ مَا يَرْ كَبُوْنَ (سورة لُس، آيت ٣٠) تمہارے لئے کشی جيسی آيک اور سواری پيدا کی ہے جس بيس آئندہ تم سواری کرو گے۔

بہت سے علماء نے فر مایا کہ اس سے ہوائی جہاز کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لہذا جتی سواریاں ہیں، وہ سب اللہ جل شانہ کی تخلیق ہیں، انسان نے ان کو بیشک

ا پی ذہانت اور عقل ہے ایجاد کیا ہے، لیکن بیعقل اور ذہانت کس کی دی ہوئی تقی دہانت کس کی دی ہوئی تقی دہانت کس کے دی ہوئی تقی؟ کس نے وہ سجھ اور ذہانت بخش؟ کس ذات نے علم عطاء کیا جس کے ذریعہ وہ ان سواریوں کو ایجاد کر سکے؟ لئبذا وہ تھم جو گھوڑوں اور اونٹوں کے لئے تھا، وہ آئ کی تمام سواریوں کے لئے ہے، چاہے وہ سائکل ہو، چاہے موٹر سائکل ہو، چاہے موٹر سائکل ہو، بی ہو، جہاز ہو، ان سب پر بیتھم لاگو ہوتا ہے، کےونکہ بیسواریاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہارے لئے مخرفر ما دی ہیں۔

ہوہ ہے، یوند میہ واریاں بھی مسخر کر دی گئیں موجودہ دور کی سوار ماں بھی مسخر کر دی گئیں

البذااس مخر کرنے کا ادراک کر کے بیدوعا پڑھ او کہ پاک ہے وہ ذات جس نے بیسواری ہمارے لئے مخر فرما دی۔ کیونکہ بعض اوقات بیسواریاں بھی خراب ہو جاتی ہیں، چل کر شہیں دیتیں بلکہ پریشان کرتی ہیں، لیکن اس دقت جب میں ان پرسوار ہور ہا ہول تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لئے مخر کر دیا ہے، میں اس سے فاکدہ اٹھا رہا ہول۔ جب ایک مرتبہتم اس بات کا احساس اور ادراک کرلو گے تو ایک طرف تو تمہارا رابط اللہ تعالیٰ سے بڑ گیا اور دوسری طرف تمہارا رابط اللہ تعالیٰ سے بڑ گیا اور دوسری طرف تمہارا یہ سوار ہونا اور بیسنر کرنا پورا کا پورا عبادت بن گیا، اس لئے کہ تم نے بیسٹر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ادر اس کے انعام پرشکر اوا کرنے کے بعد شروع کیا ہے اور شکر بوی عظیم عبادت ہے۔

اس سفر میں اصل سفر کو بیا د کرو

يُمِراً فرين ايك جلدار ثادفرها يك: وَإِنَّا الِّي زَبْنَا لَمُنْقَلِبُونَ \_

سینی ہم ایک دن اپنے پر دردگاری طرف اوٹ کر جانے والے ہیں سینی ہم جو سفر کر رہے ہیں، یہ تو ایک چھوٹا ساسنر ہے جس ہیں ایک جگہ ہے دوسری جگہ علیے ، یہ جی دنیا ہے، لیکن اصل سفر ایک آنے والا ہے جو دنیا ہے آئین اصل سفر ایک آنے والا ہے جو دنیا ہے آئین اصل سفر ایک آنے والا ہے جو دنیا ہے آخرت کی طرف ہوگا، اس فائی جہان ہے ابدی اور دائی جہان کی طرف ہوگا۔ لہذا اس آخری جملے ہیں اس طرف توجہ دلا دی کہ یہ سفر تو معمولی ہے، اگر اس سفر ہیں کا میاب ہوں تو کوئی بہت بڑا فقصان نہیں، لیکن وہ سفر بہت بڑا فائدہ نہیں اور اگر ناکا می ہوتو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں، لیکن وہ سفر جس ہیں انسان بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف لوث کر جانے گا، وہ سفر بڑا عظیم بھائی کی طرف لوث کر جانے گا، وہ سفر بڑا عظیم بھائی کی خاطر ہم اس بڑے سفر کو قربان کر دیں اور اس کو جمول جا کیں، بلکہ بھائی کی فاطر ہم اس بڑے سفر کو قربان کر دیں اور اس کو جمول جا کیں، بلکہ بھائی کی فاطر ہم اس بڑے سفر کو قربان کر دیں اور اس کو جمول جا کیں، بلکہ بھائی کی فاطر ہم اس بڑے سفر کو قربان کر دیں اور اس کو جمول جا کیں، بلکہ بھیں ایسا موقع پر اس بڑے سفر کو گھی یا در کھنا جا ہے۔ لہذا کو یہ کہو:

وَإِنَّاۤ إِلَى وَبِنَنَا لَمُنْقَلِبُوُنَ۔ ہم اینے بروردگار کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں۔

کہیں بیسفرآ خرت کو تباہ نہ کر دے

لہذا جس کام کے لئے جارہے ہو، اس کام کو کرتے دفت اس بات کو مدنظر رکھو کہ وہ کام کہیں آخرت کے سفریش رکاوٹ نہ بن جائے اور آخرت کے سفر کوخراب نہ کر دے اور ہمارا انجام کرا نہ ہو جائے۔ بہرحال! بیدوعا تین

جملول پر مشمل ہے

## سُبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَلُنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَـهُ مُقُرنِيُنَ ۞ وَإِنَّآ اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ـ

(سورة الزفرف، آيات ١٣١٣)

اگرآ دمی ذراسا ان کو بھے کر پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے سواری کی یہ نعمت عطاء فرمائی ہے جس کو قابد کرنا میرے بس میں نہیں تھا، اور ایک دن بڑا سفر پیش آئے والا ہے جو یا تو بالآخر ہمارے لئے واگی عذاب کا ذریعہ ہوگا یادائی نعمتوں کا ذریعہ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹے سے سفر میں ہم کوئی ایسا کام کرگزریں جو ہماری آخرت کو تباہ کرنے والا ہو۔

## لمبے سفر پر جاتے وقت حضور اقدس ﷺ کامعمول

بیرتو وہ دعائمی جو ہرتم کی سواری کے لئے پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ سفر
چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قریبی سافت پر جاتا ہو یا بعید کی سافت پر جاتا ہو، لیکن اگر
کوئی شخص لمیس فر پر اور اپنے شہرے باہر دوسرے شہر کی طرف جارہا ہو تو اس
موقع کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عظیم دعا کیں تلقین فر مائی
ہیں، یہ ایسی دعا کیں ہیں کہ کوئی انسان اس طرح ما تکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیتھا کہ جب آپ مدینہ منورہ سے باہم
کسی سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے تین مرتبہ تجبیر
فرماتے:

اللَّه اكبر، اللَّه أكبر، اللَّه اكبر

اس کے بعد جب سواری پرسوار ہوتے تو بید عا پڑھتے:

سُبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هَلَا وَهَا كُنَّا لَـهُ مُقُرِئِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (الرَّزن:١٣.١٣)

اس کے بعد ایک عجیب دعا یہ فرماتے:

اَللَّهُمُّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَ الْخَلِيْفَةُ فِى اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ هَوِّنُ عَلَيْنَا هٰذَا السَّفَرَ وَاطُوِ عَنَّا الْعُدَةُ۔

## سفرمين الله تعالى كوسأتقى بناليس

اس وعامي ببلا جمله ارشاوفر مايا:

ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ الصَّاحِبُ فِي السُّفَرِ

اے اللہ! ہم آپ اوسفر میں اپناساتھی بناتے ہیں کہ آپ سفر میں ہمارے ساتھی ہیں۔ کیونکہ ہرانسان کوسفر میں ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب سفر میں کوئی دشواری چیش آ جائے تو وہ ساتھی کام دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! ہم سفر پر روانہ ہورہے ہیں، اس سفر میں ہم آپ کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ دہے گا۔ بتاہے! جب سفر میں اللہ تعالی ساتھ ہو جا کیں تو کہاں وشواری چیش آ سکتی ہے، کہاں پریشانی آ سکتی ہے، کہاں پریشانی آ سکتی ہے۔ اگرید دعا تبول ہو جائے اور اللہ تعالی واقعی ہمارے ساتھی بن جاکمیں تو گھر ہرکام آسان ہو جائے۔

## الله تعالىٰ كو گھر والوں كيلئے تكران بناليس

ووسرا جمله ارشاو قرمايا: وَ الْحَلِيْفَةُ فِي اللَّهُ هُلِ.

اس جملے میں بجیب بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ آپ سفر میں ہمارے ساتھی بھی ہوں اور ہمارے ساتھی بھی ہوں اور ہمارے ویجے ہمارے گھر والوں کے تلببان بھی ہوں۔ کیونکہ اگر کوئی فخض ہمارے ساتھ ہوگا تو چر گھر میں وہ تکہبان بن کرنیس رہے گا، نیکن اے اللہ! آپ ہمارے ساتھ سفر میں بھی اللہ! آپ ہمارے ساتھ سفر میں بھی ہوں اور ہمارے چیجے ہمارے گھر والوں کے تکران اور تکہبان بھی بن جا کیں

دونوں مشکلات حل ہو گئیں

اوران کی حفاظت فرما کیں۔

انسان جب كی سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس كے سامنے وو بيرى الكريں ہوتى جيں۔ ايك فكر يہ ہوتى جي كہ ميرا سفر آسان ہو جائے، اس جس كوئى وشوادى چينى ند آئے اور جس اپنے سفر كے مقصد جس كامياب ہو جاؤں۔ ودمرى فكر يہ ہوتى ہے كہ جس گھرے باہر جا رہا ہوں، ميرے چينچے ميرے گھر والوں كاكيا ہوگا؟ وہ كہيں كی مشكل كا شكار نہ ہو جائيں ۔ حضور اقدس صلى اللہ تعالى سے اس دعا جس مسافر كى دونوں مشكلات كوطن فرما ديا كہ ان دونوں كو اللہ تعالى كے حوالے كر دو اور اپنے اللہ تعالى كے حوالے كر دو اور اپنے يہجے رہنے والوں كو ہم اللہ تعالى كے حوالے كر دو اور اپنے دونوں كي ہے دونوں اللہ تعالى ہے تول ہو جائيں تو ہم مسافر كى كوئى مشكل باتى نہيں رہے كى۔

## اے اللہ سفر آسان فرما دے

مجرتيسرا جمله بيارشادفر مايا:

اَللَّهُمُّ هَوِّنُ عَلَيْنَا هذَا السَّفَرَ وَاطُوِ عَنَّا بُعُدَهُ . اے اللہ! ادارے اس سركوآ سان كرو يجئے اور اس كى دورى اور فاصلے كوليث و يجئے .

جب مسافر لیے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو وہ مسافت بڑی کبی ہوتی ہے جس کا وہ اراوہ کرتا ہے، اس لئے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے بید دعا کرنی چاہئے تا کہ کہ بیسفر آسان ہوجائے اور اس سفر کی لبی مسافت سٹ جائے، یعنی جمیس پیت بھی نہ چلے اور ہم منزل تک پہنچ جائیں۔

## سفر کی مشقتوں سے پناہ ما تک کیس

اس کے بعد ایک دوسری دعا اور فرماتے:

ٱللَّهُمُّ إِنِّىُ آعُوْدُبِكَ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَرِ وَكَآ بَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ-

اے اللہ! میں سفر کی مشقت ہے آپ کی پناہ مانگنا ہوں۔ یعنی میں اس بات ہے پناہ مانگنا ہوں۔ یعنی میں اس بات سے پناہ مانگنا ہوں کہ مجمعے سفر میں مشقتیں اور مصبتیں چیں آئیں اور اے اللہ!
میں اس بات سے پناہ مانگنا ہوں کہ میرے سامنے کوئی دکھ دسینے والا منظر آ

جائے۔

یعنی اس بات سے بناہ مانگیا ہوں کہ کوئی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہوجائے یا کوئی تصادم ہوجائے، لہذا ایسا منظر جو برا ہواور تنظیف دینے والا ہوا سے اللہ! میں اس سے بھی آپ کی بناہ مانگیا ہوں۔

# واپسی پر گھر والوں کی خیریت کی اطلاع ملے

پر فرمایا: وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِی الْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ -اے اللہ! بن اس بات سے پناہ مانگنا موں کہ جب بن والی لوث کرائے گھر آؤں تو وہاں آ کر کوئی مُرا منظر دیکھول۔

جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس کو اس بات کی بھی فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ جب میں واپس گھر جاؤں تو میرے گھر والے خوش و خرم ہوں، ان کو انتہی حالت میں ویکھوں، وہ بیار نہ ہوں، کس حادثے کا شکار نہ ہوں اور ان کو اظمینان کی حالت میں پاؤں۔ اس لئے وعا کر لی کہ اے اللہ! میں اس بات ہے بناہ ما تکنا ہوں کہ میں گھر والوں کو بُرے حال میں پاؤں یا اپنے مال کو برے حال میں پاؤں یا اپنے مال کو برے حال میں پاؤں۔ اے اللہ! جب بے حال میں پاؤں۔ اے اللہ! جب میں واپس آؤں وی سے بہے دکھائی ویں۔

## اس دعا کی جامعیت

بتائے! کیا کوئی فخض ایس دعائیں مائلے گا؟ کس کے عاشیہ خیال میں

یہ بات آ کتی ہے کہ وہ مسافر ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیں مائے ، مسافر کی جتنی ضروریات ہو کتی ہیں، وہ سب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں جع فرما دیں۔ "اللہ اکبر" کے ذریعیہ سفر کا آغاز کیا، جب مواری مر بیٹے تو:

سُبُخنَ الَّذِي سَخَّرَلْنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَـهُ مُثَوِينِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ـ

والی دعا پڑھی اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر دیا اور بید عاکر لی کہ اے اللہ ابرتم کی مشقت اور معیبت سے بچاہئے گا اور خیر وعافیت سے والی لایے گا۔ بیدعا کی کرنے کے بعد سفر شروع کیا، جس کا مطلب بیہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ نئی سنتی سے گڑ رتے وقت کی دعا

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ سفر کے دوران کی نی بستی ہے گزرتے تواس موقع پر بیدعا فرماتے:

اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَسُكَلُكَ خَيْرَ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اللَّهُمَّ اِنِّى اَسُكُلُكَ خَيْرَ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَافِيْهَا وَاعْرُذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَافِيْهَا ـ

اے اللہ! جس بہتی ہے جس گزر رہا ہوں، اس بہتی کی بھلا ئیاں عطاء فرمایئے اور اس بہتی کے جو ا<u>چھے</u> لوگ ہوں، ان سے واسطہ ڈالنے اور اس بہتی میں جھنی اچھائیاں ہیں، ان سے میرا واسطہ پڑے۔ اور اے اللہ! میں اس بہتی کے شر سے پناہ مائٹنا ہوں اور اس بہتی میں جو بہتی کے ثرے رہنے والوں سے اور اس بہتی میں جو برائیاں ہیں، ان سے پناہ مائٹنا ہوں، ان سے مجھے بہائےگا۔

یہ دعا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم اس وقت پڑھتے جب کی نی بستی ہے گررتے، جا ب وہاں مظہرنے کا ارادہ ہویا نہ ہو۔

## كى كبتى مين داخل ہوتے وقت كى دعا

اور اگر کمی بتی میس مخبر نے کا ارادہ ہوتا تو اس بتی میں داخل ہونے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میدعا فرماتے:

اَللَّهُمَّ حَبِّبُنَا إلَى اَهْلِهَا وَ حَبِّبُ صَالِحِی اَهْلِهَا اِلَیْنَا۔
اے اللہ جمیں ان بہتی دانوں کی نظر میں محبوب بنا
دیجے، یعنی ایبا بنا دیجے کہ یہ ہم سے محبت کریں اور
اس بہتی کے جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت ہمارے دل
میں پیدا کردیجے۔

پہلے جملے میں تو بدفر مایا کداس بہتی کے سارے باشدوں کے دل میں اماری عجملے میں اور میں ماری محبت بیدا کر دہرے جملے میں بد

فر مایا کہ اس بتی کے جو صافح اور نیک لوگ ہوں، ان کی محبت ہارے داوں میں پیدا کر دیجئے۔ کیونکہ جب آ دی کمی نئی بتی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے آ ہے کو اجنبی محسوں کرتا ہے کہ معلوم نہیں کہ کونسا محض میرے ساتھ کیا معالمہ کرے، اس لئے دعا کر لی کہ اے اللہ! ہماری محبت ان کے داں میں فال دیجئے، اور ان کے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ یہ دعا کرنے کے بعد بستی میں داخل ہوتے اور وہاں قیام فرماتے، اللہ تعالی الا، دعاؤں کی برکت سے ان کے ہرسنر کوکامیاب بنا دیتے تھے۔

#### خلاصه

بہرمال! یہ چند دعا کیں ہیں جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نکی مالتہ علیہ وسلم نکی مالتہ علیہ وسلم نکی مالت جس ما نگا کرتے تھے، ہرمسلمان کو ان کے پڑھنے کی عادت ڈال لینی چاہئے۔ اور یہ درحقیقت مسلمان اور کافر جس ایک بہت بڑا احمیاز ہے کہ کافر بھی سوار ہوتا ہے، لیکن کافر خفلت کی حالت جس سوار ہوتا ہے، اور اس کا وحمیان اپنے خالق کی طرف نہیں ہوتا، جبکہ مؤمن اللہ تعالیٰ کی طرف وحمیان کے ساتھ ، اس کے ذکر کے ساتھ ، اس کے شکر کے ساتھ اور اس کی نفتوں کے اعتراف کے ساتھ سوار ہوتا ہے، اس کے نتیج بیس ساتھ اور اس کی نفتوں کے اعتراف کے ساتھ سوار ہوتا ہے، اس کے نتیج بیس اس کا پورا سفر عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تو نیش عطا وفر مائے۔ آئین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# قربانی کے وقت کی دعا

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْتُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إلله الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَ نَبِيْنَا وَ مَوُلانَا مُحَمَّدًا وَأَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَ نَبِيْنَا وَ مَوُلانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُكَ مَسَلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط قُلُ إِنَّ صَلاَ تِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَا تِيُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ (مِرةالانعام: آست ١٢)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

#### وعظيم عياوتني

بزرگان محترم و برادران عزیز! الله تعالیٰ کا بردا انعام و کرم ہے کہ پچھلے ہفتہ مسلمان دوعظیم عبادتوں کی ادائیگی سے فارغ ہوئے، ایک حج کی عبادت ے جس میں لاکھوں مسلمانوں نے حقد لیا اور دوسری قربانی کی عبادت ہے، الحدالله لا كلول مسلمانول نے مدعماوت انجام دى، بدودوں عبادتي الى ميں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو انہی ایام کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں بیرعبارتیں انجام نہیں دی جاسکتیں، اس کے ذریعہ الله تعالى يه بالانا عاج بي كدكى بهى عمل بين افي ذات مي كوكى شرف اور فضیلت نہیں بلکہ بیصرف اللہ جل شانہ کا تھم ہے جو کسی عمل کو برگزیدہ اور یاعث اجر وثواب بنا دیتا ہے۔ قربانی کے وقت بیدد عا پڑھیں

روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم جب قربانی کی عبادت انجام دیتے تو بیددعا فرماتے:

> إنَّ صَلاَ تِيْ وَنُسُكِيُ وَمَحْيَايَ وَمَمَا تِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ اللَّهُمُّ مِنْكَ وَلَكَ

قربانی کے وقت جو کلمات آپ نے ارشاد فرمائے ، ان میں برداعظیم سبق ہے، ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے کہ''میری نماز اور میری قربانی وعبادت اور میرا جینا اور مرناسب الله ك لئ ب جورت العالمين مي، اب الله! يقرباني جومي آپ کی بارگاہ میں چیش کررہا ہوں، یہ جانور بھی آپ ہی نے جھے عطاء فرمایا تھا
اور اس جانور کو آپ ہی کی بارگاہ میں جھے چیش کرنے کی سعادت حاصل ہو
رہی ہے۔ ان کلمات کے ذریعہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہے
وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ تی ہو،
چاہے وہ قربانی ہو، جب تک اس عبادت سے مقصود اللہ تعالی کو راضی کرنا نہیں
ہے، اس وقت تک اس عبادت کی کوئی قدرو قیت نہیں، اگر کوئی آ دمی عبادت
کر لیکن اس کا مقصد اللہ تعالی کو راضی کرنے کے بجائے گلوق کو راضی کرنا مقصود ہو، دکھاوا یا نام نمود اور شہرت مقصود ہو تو چھر اس عبادت کی کوئی
قدرد قیمت باتی نہیں رہتی، اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اظامی سے
وتا ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا ہی مقبول ہوگا
اور اس براج و دوآب ہوگا۔

# لفظ "نُسُك" كي جامعيت

اس وعا میں حضور اقدس ملی الشعلیہ وسلم نے "نسکه" کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں تین معانی کے لئے آتا ہے، "نسکه" کے ایک معنی قربانی کے جیں اور جج کے ارکان کو بھی "نسکه" کہا جاتا ہے، یہ دوسرے معنی جیں۔ اور لفظ "نسکه" برقتم کی عباوت پر بھی بولا جاتا ہے، یہ تیسرے معنی جیں۔ لہذا حضور اقدس صلی الشعلیہ وسلم نے جو لفظ استعال فرمایا، وه صرف قربانی کے لئے خاص نہیں بلکہ تمام عبادتوں کے لئے جامع ہے۔

#### میرا جینا مرنا الله تعالی کیلئے ہے

یہ بات تو ہر مسلمان کو آسانی ہے بچھ میں آ جاتی ہے کہ جو بھی عبادت
ہووہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوئی چاہئے، اگر کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں
ہوتو اللہ تعالیٰ کے لئے ہوئی چاہئے، اگر کوئی عبادت اللہ علیہ وسلم نے اس
کے ساتھ دو کلے اور ملا دئے، وہ یہ ہیں: "وَ مَعْخَیاتَ وَ مَمَاتِیْ" جس کے معنی
یہ ہیں کہ میرا چینا اور میرا مرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ نماز اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ
کے لئے ہے، یہ بات بھی مجھ میں آ گئ، اور ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور
ہیں، یہ بات بھی مجھ میں آ گئ، اور ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور

"مرتا" الله تعالى كے لئے ہے، اس كاكيا مطلب ہے؟ مسر كام الله اترالى كيلير ميں أن المسل

# سب كام الله تعالى كيلية مون عاميس

در حقیقت اس کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق دیدیا، وہ یہ کہ ایک سبق دیدیا، وہ یہ کہ ایک سبق میں اللہ تعالیٰ کی محتل کے خرشاء کی زندگی کا ہر کام حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہونا چاہئے، چاہے وہ ویکھنے میں ونیا کا کام نظر آرہا ہو، ہو، چاہے وہ ویکھنے میں اپنے نفس کی خواہشات کی تشکیین کا کام نظر آرہا ہو، لیکن ایک مؤمن کے وہ سب کام اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونے چاہئیں۔

#### مؤمن اور کا فر میں فرق

اوراس کے ذریعہ بہتلا دیا کہ ایک مؤمن کی زندگی میں اور ایک کافر

کی زندگی ٹی بنیادی فرق ہے ہے یہ یہ دونوں کام ایک طرح کے کرتے ہیں کئین مؤمن کا مقصر کچھ اور ہے او کافر کا مقصد کچھ اور ہے۔ مثلاً جب آ دمی مجع بیدار ہوتا ہے تو کچھ کو تا پیتا ہے اور پھر رونی مانے کے لئے باہر لکا ا ہے، اگر کوئی ملازم ہے تو وہ ملازمت برجاتا ہے، اگر کوئی تجارت پیشہ ہے تو وہ تجارت کے لئے جاتا ہے، اگر کوئی زراعت پیشہ ہے تو وہ کاشتکاری کے لئے جاتا ہے، ہر مخص اینے اپنے کام کے لئے لکتا ہے، یہی کام مؤمن بھی کرتا ہے اور یمی کام کافر بھی کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس جملہ کے ذر بعداس طرف اشارہ فرمایا کدایک مؤمن کا کام کافر کے کام سے مختلف ہونا جائے ، کا فرکا مقصد صرف بیہ ہوتا ہے کہ پیٹ کا جہنم مجردیا جائے ، پیٹ بیل جو بھوک کی آگ گی ہوئی ہے، اس کو بجھا دیا جائے اور بس، اس مقصد کے لئے وہ کھا بی رہا ہے اور روزی کمانے کے طریقے بھی اختیار کر رہا ہے، اس ہے آ مے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔

# مؤمن شکرادا کر کے کھا تاہے

اور ایک مؤمن بھی بیسب کام کرتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعام وکرم اور اس کی تعتوں کے استحضار کے ساتھ کھاتا ہے کہ میں یہ جو کھانا کی میں یہ جو کھانا کھا یہ ہیں یہ جو کھانا کی دین اور اس کی عطاء ہے، چھر اس ذات کا شکر اوا کر کے کھاتا ہے۔ ووسری بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ کھاتا ہے، اس میں طال وحرام کا انتمیاز کرتا ہے کہا چیز میرے لئے حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے؟ یہ نہیں کہ جو چیز

#### زبان کواچی گلی، اس کو کھانا شروع کر دیا۔ بیداعضاء اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں

تیری بات یہ ہے کہ وہ کھانا بھی اس لئے کھاتا ہے کہ بیہ جان بھی میری اپنی نہیں میری اپنی میری اپنی میری اپنی نہیں ہے کہ:
اپنی نہیں ہے بلکہ یہ جان کی اور ذات کی ملکت ہے جس نے بیٹر مادیا ہے کہ:
لِلّٰهِ مَا فِی السَّمُواتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (سررة البَرَة، آیت ۱۸۸۳)
زمین و آسان میں پائی جانے والی تمام اشیاء کا مالک اللہ تعالی ہے،

لہذا ہماری جان بھی ای کی ملیت ہے، ہم جو یہ بھے رہے ہیں کہ یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ یا وی کہ استعماری ہیں، یہ کان ہمارے ہیں، یہ آسمیس ہماری ہیں، یہ کان ہمارے ہیں، حقیقت میں یہ ہمارے نہیں ہیں ملکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملیت ہیں، البتہ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ اعضاء فائدہ اٹھائے کے لئے ہمیں عطاء فرما دکھے

ہیں، اور جب میہ جان اس کی ملکت ہے اوراس نے ہمیں فائدہ اٹھانے کے کئے عطاء فرمائی ہے تو اس کے پچھے حقوق بھی ہم پرر کھے ہیں۔

# بان کا بھی تم پر حق ہے

چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے بندے! میں تجھے یہ جسم دے رہا ہوں، یہ جان دے رہا ہوں، اب اس جسم اور جان کی حفاظت کرنا بھی تیرا فریضہ ہے، میری طرف ہے تھے پر بیفریضہ عائد کیا گیا ہے کہ اس جسم اور جان کی حفاظت کرنا، اور اس جسم اور جان کی حفاظت کا ایک حصّہ یہ بھی ہے کہ اس کو نذا دے، اگر تو اس کو نذانہیں وے گا تو یہ جسم کام کرنا چھوڑ وے گا اور بے کار ہوجائے گا اور ہلاک ہوجائے گا، لہذا جم کوغذا دینا بھی اللہ تعالیٰ کے تھم کے عین مطابق ہے۔ اس بات کوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ادشاد فرمایا:

#### وان لنفسك عليك حقًا

یعی تبہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، وہ حق بیہ ہے کہ اس جان کو صحت مندر کھنے
کی کوشش کرو۔ یکی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل کھانا بینا چھوڑ دے اور جان
بوجہ کر بھوکا رہے تو اس کے لئے ایبا کرنا شرکی اعتبار ہے گناہ ہے، اس لئے
کہ سہ جان اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے اور اس جان کا حق ہے کہ اس کوغذا دی
جائے ، اگر بالکل بھوکا رہے گا تو وہ حق اور اس جان کا حق ہے کہ اس کوغذا دی
جائے ، اگر بالکل بھوکا رہے گا تو وہ حق اور انہیں ہوگا اور گناہ ہوگا۔

#### بعوك ہڑتال كرنا جائز نہيں

یمی وجہ ہے کہ آئ کل لوگ جو بھوک ہڑتال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں گھا کیں گے۔ اس کے بارے ہیں علاء کہ ہم کچھ نہیں گے۔ اس کے بارے ہیں علاء کرام نے فرمایا کہ شرعی اعتبار ہے یہ ہڑتال جائز نہیں، اس لئے کہ یہ جان اپنی طکیت نہیں کہ اس کے ساتھ جو چا ہوسلوک کرو، چا ہوتو اس کو بھوکا مار دو، بلکہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو وقت پر کھانا کھلاؤ۔

#### حضرت عثان بن مظعون ﷺ كامعمول

جب نیا نیا اسلام آیا تو محابہ کرائم میں عباوت کرنے کا برا جذبہ تھا، چنا نچ جھزت عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عند نے اپنا یہ معمول بنالیا کہ دن بھر روزے سے رہتے تھے اور رات بھر تبجد پڑھتے تھے، دن میں کھاتے نہیں تھے اور رات کوسوتے نہیں تھے، حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تنیبہ فرمائی کہ بیطریقہ درست نہیں۔ اس موقع پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

### فان لا هلك عليك حقاً وإن لنفسك عليك حقاً الخ

(ابوداؤد، ابواب قيام الليل، باب مايؤ مربه، من القصد في الصلاة)

لین تہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آ کھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری استحد کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری ہوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے پاس آنے والے مہمانوں کا بھی تم

پر حق ہے۔مؤمن سارے حقوق کو ایک ساتھ اوا کرتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ ایک طرف کو ڈ ھلک گیا اور دوسروں کے حقوق پامال کر وے ، اس لئے روز اندسارا

سال روز ہ رکھنا کروہ ہے، پیندیدہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کے بتیجے میں نفس کاحق فوت ہور ہاہے۔

# جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے

لہٰذا ایک مؤمن اگر کھانا کھاتا ہے تو وہ در حقیقت اس لئے کھاتا ہے کہ اللہٰ تعالیٰ نے اس کے کھاتا ہے کہ اللہٰ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ اسپنے اس نفس کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جو واضح طور پر صحت کے لئے معز ہواور جس کے نتیج میں بیار پڑنے کا غالب گمان ہوتو ایسا کام کرنا شرعاً بھی جائز نبیس۔ اس لئے کہ یہ جال ا

پڑتے 6 عامب مان ہووا کیا 6 م ترہا مرعا میں جا جہاں۔ اپٹی ٹہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے، جب تک اس نے یہ جان بہیر سنگر میکر میں ایس فات کا کی جناظ میں جانب میں مصر دی ہے۔

# مؤمن سب كام الله تعالى كيلي كرتاب

لہٰذا اگر مؤمن کھانا کھا رہا ہے تو وہ درحقیقت اینے نفس کا حق ادا کرنے لے لئے کھا رہا ہے اور اللہ تعالٰی کی نعبت کا استحضار کر کے شکر اوا کر کے کھا رہا ہے اور طلال وحرام کی تمیز کر کے کھا رہا ہے، ان تمین باتوں کی وجہ ہے اس مؤمن كا كھانا بھى الله تعالى كے لئے باور عبادت بے۔ اگر مؤمن روزى كمانے كے لئے جا رہا ہے تو بظاہر وہ دنیا داري كا كام ہے، ليكن ايك مؤمن کے روزی کمانے میں اور ایک کافر کے روزی کمانے میں یمی فرق ہے، ایک مؤمن جوروزی کماتا ہے تو اس نیت کے ساتھ کماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذے میرے نفس کے حقوق بھی رکھے ہیں، میری بیوی کے اور میرے بچوں کے میرے ذمے حقوق رکھے ہیں، ان سب کے حقوق ادا کرنے کے لئے میں روزی کمار ہا ہوں اور اس کی نیت بیہوتی ہے کہ طال وحرام کی تمیز کے ساتھ کماؤں گا، جائز روزی کماؤں گا اور ناجائز ہے پر ہیز کروں گا۔اس طرح ایک مؤمن کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے لئے ہو سکتے میں اور ہونے جائیں، یہاں تک کہ اگر وہ تغریج کر رہا ہے تو وہ تغریج بھی اللہ تعالیٰ کے لئے - دنی ما ہے اور یہ نیت کرے کہ میں اس لئے تفر<sup>ح کا</sup> کر رہا ہوں تا کہ میرے ہ<sup>ہ</sup> اور ذئر اور قلب كاحق اوا ہو، اس نيت سے وہ تفريح بھي الله آلى كے لئے ہوگئ۔مؤمن کا سونا بھی اللہ تعالی کے لئے ہے، اس لئے کہ رہ وتے وقت ہے نیت کرتا ہے کہ میں اس لئے سور ہا ہوں کہ یہ میرے فس کا فق ہے اور اللہ تعالی کا تھم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ دیلم کی سنے ہے اور ب نز طریقے ہے سور ہا ہوں ،اس نیت سے بیسونا بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگیا۔ بر أ

بدایک نسخه کیمیا ہے

بہرحال! حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے جو کلمہ ارشاد فرمایا، بدایک ایسانسخہ کیمیا ہے جو موَمن کی زندگی کے ہرکام کو خالص الله کے لئے بنانے والا ہے اور عبادت قرار دینے والا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ "میرا جینا الله تعالیٰ کے

# ميرا مرنائهي الله تعالى كيلتے ہے

آخريس فرمايا:

وَمَمَا تِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ۞

میرامرنا بھی الندتعالی کے لئے ہے۔ مرتا اللہ تعالی کے لئے ہونے کا مطلب
یہ ہے کہ آ دی اس بات پر ایمان رکھے کہ جو وقت اللہ تعالی نے میرے لئے
دنیا ہے جانے کا مقدر فرما دیا ہے، وہی وقت برق ہے، ہیں سجح فیصلہ نہیں
کرسکتا کہ آج دنیا ہے جاؤں یاکل جاؤں یا ایک سال بعد جاؤں یا دس سال
بعد جاؤں، فیصلہ ای کا ہے، ای کی مطیق ہے اور ای کی حکمت ہے، اور اس
حکمت کے تحت یہ فیصلہ ہونا ہے کہ مجھے کب تک اس دنیا ہیں رہنا ہے اور کب
اس دنیا ہے جانا ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی:
اس دنیا ہے جانا ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي اے اللہ! مجھے اس دفت تک زندہ رکھنے جب تک میرا زندہ رہنا آپ کے علم کے مطابق میرے تن میں بہتر ہو، اور جب آپ کے علم کے مطابق میرا مرنا بہتر ہوجائے تو مجھے موت دید بجئے۔آ دی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کرے۔ خورکشی حرام کیول ہے؟

یک وجہ ہے کہ''خورش'' کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کو
کرنا ہے کہ تہمیں کب اس دنیا ہے جانا چاہئے ، یہ فیصلہ تم اپنے ہاتھ میں لے
رہے ہو، یہ جان تبہاری اپنی ملکیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جیسا چاہوسلوک
کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جو اس نے عطاء کی ہے۔ لہذا اس جان کی
حفاظت تبہاری ذمدداری ہے، یہاں تک کہ موت کی تمنا کرنا بھی ناجا نزہے۔
موت کی دعا کرنا جا تر نہیں

موت کی دعا کرنا بھی ناجاز ہے، چنانچہ بہت ہے لوگوں کی زبانوں پر
یہ جملہ آ جاتا ہے کہ یا اللہ! میرا حال بہت خراب ہے، جمعے موت بنی
دیدے۔العیاذ باللہ العلی العظیم۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ارے تمہیں کیا
معلوم کہ اگر اس وقت تمہاری موت آ جائے تو تمہارا کیا انجام ہوگا، اللہ تعالی
بی جانے ہیں کہ تمہارے حق ہی کب تک زندہ رہنا بہتر ہے۔اگر ایک لیے
کے لئے یا ایک تھنے کے لئے موت مؤخر ہو جائے تو کیا معلوم کہ اس ایک
گھنے میں تمہیں وہ کام کرنے کی توثیق ہو جائے جو تمہارے سارے پچھلے
گنا ہوں کو دھودے اور تمہارا بیڑا پار کر دے، لہذا موت کی تمنّا مت کرو، نی

# کریم صلی الشعلیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت خباب بن ارت اللہ کی بیاری

حفرت خباب بن ارت منی الله تعالی عدمشهور صحابی بین، وه ایک مرتبه خت یهار موگ اور انتهائی شدید تکلیف بین تنے، کوئی صاحب ان کی عیادت کے لئے گئے تو حفرت خباب بن ارت رضی الله تعالی عند نے ان سے فرمایا کہ آج مجھے آئی شدید تکلیف ہے کہ اگر موت کی تمثا کرنا جائز ہوتا تو بیس موت

کی تمنّا کرتا،کین چونکہ رسول الڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنّا کرنے ہے

منع فرمایا ہے، اس لئے میں موت کی تمنانیس کرتا۔

موت کی تمثا کرنا

موت کی تمنا کرنا اس لئے منع ہے کہ تم یہ فیصلہ کرنے والے کون ہو کہ تمہارے حق میں جینا بہتر ہے ، ای تمہارے حق میں جینا بہتر ہے ، ای کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دو اور ای سے مدد ما گھو۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تا موت بھی اللہ ہی کے لئے ہے۔ یہ معنی جیس اس دعا کے کہ:

إِنَّ صَلَا تِى وَنُسُكِى وَمَحْهَاىَ وَمَمَا بِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

صبح اٹھ کریہ نبیت کرلو

ای لئے میرے شنخ حضرت ڈاکٹر عبدالمی صاحب قدس اللہ سرہ ہم لوگوں کو میں تھیجت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی احتہیں بڑی کام کی بات بتا موں كر آج كو جب نماز فجر كے لئے اضواتو نماز فجر كے بعد بينيت كراوك يا الله!

آج سن كے اللہ اللہ! آپ كے لئے كھاؤں گا، روزى كماؤں گا تو آپ كے لئے كھاؤں گا، روزى كماؤں گا تو آپ كے لئے كھاؤں گا، روزى كماؤں گا تو آپ كے لئے روزى كماؤں گا تو آپ كے لئے سوؤں گا، كى ہے طاقات كروں گا تو آپ كے لئے كروں گا، اے اللہ! ميں ہر كے لئے كروں گا، اے اللہ! ميں ہر كام ميں آپ كے لئے كروں گا، اور يہ جو:

اِنَّ صَلَا ۔ ' وَنُسُكِیْ وَمَحْيَایَ وَمَمَا تِیْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ۞ صَلَا ۔ ' وَنُسُكِیْ وَمَحَایَ وَمَمَا تِیْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ۞ صَح ك وقت الله تعالى كى مارگاه يس بيگرارش چي كردكار الله على الله الله على الله

# كام - كرشروع مين نيت درست كرليس

شریعت کا اصول میہ ہے کہ جب آ دمی کی کام کے شروع میں کوئی نیت
کرلیتا ہے تو کام کے دوران اگر خفلت ہوجائے تو اللہ تعالیٰ شروع کی نیت کو
معتبر مان لیتے ہیں۔ مثلاً جب نماز شروع کی تو اس وقت میزیت کرئی کہ میں میہ
نماز اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہوں اور پھر''اللہ اکبر'' کہہ کرنیت بائدھ لی تو
اب نماز کے دوران إدھر اُدھر کے غیراختیاری خیالات آ رہے ہیں ، س وقت
میددھیان بھی نہیں رہتا کہ میں مینماز اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہوں اکین اللہ
تعالیٰ کی رحمت الی ہے کہ دہ مید کھتے ہیں کہ جب میرے بندے۔ نماز ک

شروع میں بینیت کر لی تھی کہ میں بینماز اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہوں تو میں اس کی پوری نماز کو عبادت میں تکھوں گا اور اس کو اپنے لئے ہی قرار دوں گا، بیر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

# صبح الممركرييدعا يزهلو

لبذا جب فن المحرم نے بدنیت کرلی کد آن کے دن میں جنے کام
کروں گا، وہ اللہ تعالیٰ کے لئے کروں گا، پھر درمیان اگر چھ غفلت بھی ہوگئی،
مثل کھانا کھاتے وقت اس نیت کا خیال نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید
ہوگ نیت یہاں آ کرلگ جائے گی، اس طرح دن اور میں کہ وقت کی
جب روزی کمانی شروع کی اور اس نیت کا خیال نہ آیا تو وہ مین کے وقت کی
جب روزی کمانی شروع کی اور اس نیت کا خیال نہ آیا تو وہ مین کے وقت کی
جب روزی کمانی شروع کی اور اس نیت کا خیال نہ آیا تو وہ مین کے وقت کی
کام جیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ اس نیت کے نتیج جس وہ سب
کام جین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ اس نیت کے نتیج جس وہ سب
کام عبادت بن جا کیں گے۔ اس لئے ہمارے حصرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا

إِنَّ صَلَا تِيُ وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَا تِي لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ( لَ الْعَلَمِيْنَ - لِلْهِ رَبُ الْعَلَمِيْنَ - لِلْهِ رَبُ الْعَلَمِيْنَ - لِلْهِ رَبُ الْعَلَمِيْنَ - الْعَلَمِيْنَ - الْعَلَمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعَلَمِيْنَ اللَّهِ وَالْعَلَمِيْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْعَلَمِيْنَ الْعَلَمِيْنَ الْعَلَمِيْنَ

جو کھے ہوگا اے اللہ! آپ کے لئے ہوگا، اس طرح تمہاری پوری: رُل عباوت بن جائے گی۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے جھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطاء فرمائے۔ آئین۔ وَ آخِرُ دَعُوانا أَن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ الْعَلَمِيْنَ



# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# مصیبت کے وقت کی دعا

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ أَنْ لا يَعْدُلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَصَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَصَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا -

فَاَعُودُ فَيِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط وَقَالَ رَبُّكُمَ ادْ عُونِيُ اَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبُووُنَ عَنُ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ ( سورة المؤمن: آعت ٢٠)

دَاخِرِيُنَ ـ

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محرّم و برادران عزیز! گزشته تقریباً ایک سال سے مسنون دعاؤں کی تشریح کا سلد چل رہا ہے، اب چند دعائیں باتی ہیں، انشاء اللہ ان دعت کی تشریح کر کے اس سلیلے کو کھمل کرنے کا ارادہ ہے، اللہ جل شاند اپنی رحمت سے ہم سب کواس برعمل کرنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آبین۔

# ونیامیں کوئی تکلیف سے خالی نہیں

جب آ دی شخ کے وقت کاروبار زندگی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو ہر شم کے حالات اور واقعات سے سمابقہ پٹی آتا ہے کوئی انسان اس روئے زمین پر ایبا نہیں ہے جس کو ان حالات اور واقعات سے بھی بھی تکلیف نہ پہنچتی ہو، بڑے سے بڑا مرابید دار، بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا حالم، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بید وحویٰ نہیں کرسکتا کہ جھے بھی کوئی تکلیف نہیں کرسکتا کہ جھے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اگر انسان ہے اور وہ اس دنیا میں ہے تو اس کو بھی نہ بھی تکلیف ضرور پہنچے گی، اس سے کوئی مشٹی نہیں۔

### مؤمن اور کا فریس فرق

لیکن تکلیف و پنچنے پر ایک کافر کے رویہ بیں اور ایک مسلمان کے رویہ بیس زمین و آسان کا فرق ہے، جب کا فرکو تکلیف کا بیس در آسان کا فرق ہے، جب کا فرکو تکلیف کا زبان سے اظہار کرتا ہے، بعض اوقات روتا چلاتا ہے، بعض اوقات شکوہ کرتا ہے، بعض اوقات وہ تقدیر کا گلہ کرنے لگتا ہے اور '' نعوذ باللہ'' اللہ تعالیٰ نے گلہ شکوہ کرنے لگتا ہے۔

#### تکلیف کے وقت کی وعا

گرحضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ایک مؤمن کو بیتلقین فر مائی که جب مجمی جہیں کوئی تکلیف کی بات چیش آئے تو بیکلمات پر حو: بنب مجمی جہیں کوئی تکلیف کی بات چیش آئے تو بیکلمات پر حو: إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونُ -

اوراس کے بعد سے دعا پڑھو:

اَللَّهُمْ اِنَّىُ اَحْتَسِبُ لَكَ فِى مُصْبِيَتِى وَ اُجُرُنِى فِيْهَا وَ اَبُدِ لِنِي خَيْراً مِنْهَا.

مارے حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب رحمۃ الله علیہ فربایا کرتے سے کہ تکلیف حَبْنِی کا بیمطلب نہیں ہے کہ کوئی بری مصیب آجائے بلکہ اگر چھوٹی کی تکلیف پنچ تو بھی یہی تھم ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جراغ گل ہوگیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے إنّا لِلْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ بِرُحا۔

# "إِنَّا لِلَّهِ" كَا مطلب

یہ جملہ درحقیقت بڑا مجیب جملہ ہے، اگر انسان اس جملے کو سوچ سمجھ کر زبان ہے ادا کرے تو دنیا کی کوئی مصیب اور کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جس پر یہ جملہ طفندک نہ ڈالدیتا ہو۔ اس جملہ کا معنی یہ جیں کہ ' ہم سب اللہ تعالیٰ بی کی کل جین اللہ تعالیٰ بی کی کل میں ۔ اللہ تعالیٰ بی کی کل مملوک جیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ بی کی طرف لوٹ کر جانے والے جیں۔' اور جب یہ کہا ' انا للہ' کہ ہم تو جیں بی اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی ملکت میں اللہ عب البندا اگر ہمیں کوئی تکلیف کی ہے تو جیں، اللہ تعالیٰ کی ملکت میں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تھینا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تھینا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کوئکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت ہے فالی نہیں۔

د کھنے میں یوں محسوس مور ہا ہے کہ ہمیں تکلیف پینی ہے، ہمیں پریشانی لاحق ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ جل شانہ کی حکست اس میں حاوی ہے اور یہ کام اس کی حکست کے بغیر نہیں ہوسکتا، جو تصرف ہماری ذات میں چل رہا ہے، وہ سب حکست پر شن ہے اور اس پر کسی کو گلہ شکوہ کرنے کا کوئی موقع نہیں۔

# وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَامُطُلِّب

دوسراجمله ب: وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

اورہم ای کی طرف اوٹ کر جانے والے ہیں۔ لیتن یہ تکلیف جو پینی ہے، یہ

ہیشہ رہنے والی نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوث کر جا کیں گے، اگر ہم نے اس مصیبت پر صبر کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا تو اس کے منتیج میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اجر حاصل ہوگا۔

### دوسری دعا کا مطلب اورتر جمه

اس کے بعد حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی: اَللَّهُمَّ اِنِّیُ اَحْسَسِبُ لَکَ فِی مُصْسِبَتِی وَ اُجُوٰنِیُ فِیْهَا وَ اَہُدِ لِنِی خَیْراً مِنْهَا ..

اے اللہ! بین اس معیبت بین آپ ہے تواب طلب کرتا ہوں، لیمنی یہ تکلیف جو جھے پہنی ہے، آپ کی رحمت ہے جھے امید ہے کہ اس معیبت کے عوش آپ جھے آپ کی رحمت سے جھے امید ہے کہ اس معیبت کے عوش آپ جھے آخرت بین تواب عطاء فرما کیں گے، البذا آپ جھے اس پر اجرعطاء فرما کیں گے، البذا آپ جھے اس پر اجرعطاء فرما ہے۔ پہلے تو اللہ تعالی ہے یہ دعا کرلی کہ اے اللہ! جو تکلیف پہنی تھی وہ پہنی گھی اس پر چونکہ وہ تکلیف آپ کی طرف ہے آئی ہے، اس لئے میں اس پر راضی ہوں، لیکن ساتھ ہی آپ کی طرف ہے آئی ہے، اس معیبت کے بدلے راضی ہوں، لیکن ساتھ ہی آپ ہے یہ التجاء ہے کہ اس معیبت کے بدلے جھے آخرت میں اجرعطاء فرما ہے۔

#### مصیبت کا بدل ما تلکئے

اب اس پر کسی کو بید خیال ہوسکتا تھا کہ جب تم مصیبت پر راضی ہوگئے اور اللہ تعالیٰ ہے اس مصیبت پر اجر بھی ما نگ رہے ہوتو اس کا مطلب بیہ ہے کہ یہ مصیبت باقی رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جمد اسٹاد فرماکر اس خیال کی تر دید فرمادی، چنانچه قرمایا که به کهو کداے اللہ! بجعے اس مصیبت کے بدلے کوئی بہتر چیز عطاء فرما دیجئے۔ یعنی میں اگر چہ آپ کے فیصلے پر جھے کوئی گلدادر محکومتیں ہے اور نہ

اعتراض ہے، لیکن اے اللہ! میں کزور ہوں، میں مصیبت کا محل نہیں کرسکا، اس لئے آپ میری کزوری پردم فرمایے اور آپ جھے سے میصیبت دور فرما دیجئے اور اس کے بدلے میں جھے اچھی حالت عطاء فرما دیجئے۔

### مصيبت دور ہونے كى دعا يجيح

البندا اس دعا میں ایک طرف تو جومصیبت اور تکلیف کیفی ہے، اس تکلیف اور مصیبت پر داخی اس تکلیف اور مصیبت پر کلہ اور دیکو و کوئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر داخی ہونے کا اعلان ہے، دوسری طرف اپنی کمزوری کا اعتراف ہے کہ است اللہ!

میرے اندر اس مصیبت اور تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر بیر مصیبت اور الیا نہ ہو کہ اگر بیر مصیبت مزید جاری دہ تو میں بے مبری کا شکار ہو جاؤں، اس لئے اے اللہ! میں آپ سے دعا یمی کرتا ہوں کہ جھے سے بیر مصیبت اور تکلیف دور فریا دیجے۔ اس دعا میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جزوں کو جتی فرمادیا۔

#### ميرے والد ماجداور بياري

جھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد فقیع میں متلا عظم، ایک طرف ول کی تکلیف، صاحب قدس الله سره، شدید تکلیف میں متلا عظم، ایک طرف ول کی تکلیف،

دوسری طرف بواسیر کا پھوڑا نگل آیا، تبسری طرف جسم پر ہرپیز کی پھنسیاں نگل آ کی تغیس جوشدید تکلیف ده ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا بیرتھا کہ ان چھنسیوں یں ایس تکلیف ہوتی ہے جیے کی نے آگ کا انگارہ جم پر رکھ دیا ہو۔ ای حالت میں جوان بیٹے کے انقال کی خبر آھئی اور بیاری کی وجہ ہے ہیٹے کے جنازے میں بھی شرکت کے متحمل نہیں تھے، اس حالت میں زبان ہے ماکلمہ نظلا: یا اللہ! رحم قرما، یا اللہ! رحم قرما، یا اللہ! رحم قرما۔ پھر تھوڑی دہر کے بعد فرمانے کھے کہ یہ چس نے کیا جملہ زبان سے نکال دیا،'' یاانشہ حم فرما'' اس جملے کا کہیں بیمطلب نہ مجما جائے کہ کویا اللہ تعالی اب تک رحم نہیں قرما رہے تھے۔ارے ہم تو اللہ تعالی کے رحم میں جی رہے ہیں، بیتھوڑی می تکلیف ضرور بے کین اللہ تعالی کی رحمت اور فضل کی ہر وقت بارش ہور ہی ہے۔ لہذا اب میں بیدعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! اس تکلیف کی فعت کوراحت کی نعت ہے تہدیل فرما دیجئے۔ یعنی یہ تکلیف بھی حقیقت میں اللہ تعالی کی نعت ہے، اس لئے کہ اس تکلیف پراللہ تعالیٰ نے جواجر وثواب رکھا ہے، وہ پڑاعظیم الشان ہے، لہٰذا یہ تکلیف مجمی نعت ہے، لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ ہے اور اینے ضعف اور نا توانی کی وجہ ہے اس نعمت کو نعت نہیں سجھتے ، لہٰذا اے اللہ! اس تکلیف کی نعت کوراحت کی نعت سے بدل و بیجئے۔

# يه تكاليف بمى نعمت بي

حقیقت میہ ہے کہ انسان کو جھٹی بھی تظیفیں پیش آتی ہیں، جاہے وہ صدمہ ویا رنج ہو، کوئی فکر ہو، کوئی تشویش ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے TTA

نعت ہیں۔ اس لئے نعت ہیں کہ اللہ تعالی نے بدسب تکلیفیں اپنی حکت ہے مؤمن کے لئے ٹواب اور ترتی ورجات کا فرمن کے لئے ٹواب اور ترتی ورجات کا ذریعہ بن ربی ہیں اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن ربی ہیں۔ لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! اس کے بجائے ہمیں راحت کی لعمت عطاء فرمائے اور اس پرشکر کی تو نیش عطاء فرمائے۔

# تكليف مين الله تعالى كي طرف رجوع

حضور الدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدیث پی دعا فرمائی کہ
اے اللہ! اس معیبت کے بدلے اس سے بہتر کوئی ایس چیز عطاء فرما و بیجے
جس کو پس برداشت کرسکوں اور جومیری کمزوری کے مطابق ہو۔ لہذا جب بھی
انسان کو کوئی صدمہ، تکلیف، عیبت پیش آئے تو فورا اللہ تعالی کی طرف
رجوع کرے اور کیے یا اللہ! یہ صیبت پیش آگی ہے، آپ اس پر جھے تواب
دیجے اور اس کے بدلے جھے راحت عطاء فرما دیجے۔ جب بیدو کام کر لئے تو
یہ صیبت بھی اللہ تعالی کی طرف سے انشاء اللہ تعت بن جائے گی اور رحمت کا
ور احدین جائے گی۔

یں نوٹر بظاہر و یکھنے میں چھوٹا سا ہے لیکن اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ البدّا چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی صدمہ بھی چیش آئے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہ بات کہدوہ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تہہیں کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں اور کیے تمہارے درجات میں ترتی عطاء فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطافر مائے۔ آئیں۔ میں۔ اللہ تعالیٰ جیے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطافر مائے۔ آئیں۔ وَ آخِدُ دُعُو اَنَا اَنِ الْحَمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْن

مقام خطاب : جائ مجر بيت التكرّم محشن اقبال كراجي وقت خطاب : قبل از فراز جد اصلامي خلبات : جلدنم ١٣٣

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# سوتے وقت کی دعا ئیں اوراذ کار

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْنَغُفِرُهُ وَ
الْمُحَدُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْنَغُفِرُهُ وَ
اللَّهُ اللَّهِ الْفَصِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهُدِهِ
اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُّضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَـهُ
وَأَشْهَدُ اَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَـهُ
وَأَشْهَدُ اَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَـهُ
وَأَشْهَدُ اَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَـهُ
وَأَشْهَدُ اَنْ لا إِللهَ الله وَنَبِينَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً
وَمُولَانَا مُحَمَّداً
عَبْدُهُ وَ رَسُولُكُ مَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى
الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَيْثِرُا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَيْثِرُا -

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ ط وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيُ اَسْتَجِبُ لَكُمْ ـ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق

#### رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محترم اور برادران عزیز ! بچھ عرصہ سے نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتور دعاؤں کا بیان چل رہا ہے اور ان جی سے بہت ی دعاؤں کی تشریح اور دعاؤں کا بیان چل رہا ہے اور ان جی سے بہت ی دعاؤں کی تشریک اور وضاحت آ ب حضرات کے سامنے پچھلے بیانات جی چیش کی تشین، آ ج بیاسلط کی شاید آ خری کڑی ہے اور بیآ خری کڑی ان دعاؤں پر مشتل ہے جو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے سے پہلے پڑھنا جابت ہے، آ ج ان کا تحور اسا بیان کرنا جاہتا ہوں، اللہ تعالی ای رضا کے مطابق بیان کرنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آ جن ۔

سونے سے پہلے" استعفار"

یوں تو سونے سے پہلے ایک مسلمان کے لئے مختم مختم ربہت سے کام ہیں جن کو انجام دینا بہت مناسب اور ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آ دمی رات کو بستر پر سونے کے لئے جاتا ہے تو ایک دن کی تمام کارروائیوں کا اختیام بستر پر ہوتا ہے، اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ رات کوسونے سے پہلے مناسب ہے کہ آ دمی سارے دن کی کارروائیوں پر ایک طائزانہ نظر ڈال لے کہ جب آ ن نی میں بیدار ہوا تھا، اس وقت سے لے کرسونے تک میں نے کئے کام کئے، ان میں سے کئے کام اجھے تھے اور کئے کام برے تھے، اور پھراجمالی طور پرانسان اللہ تعالی سے استغفاد کر لے کہ یا اللہ! بیس نے آج کا جو دن گرارا ہے، اس بیل نہ جانے جو دن گرارا ہے، اس بیل نہ جانے مجھ سے کتی غلطیاں ہوئی ہوں گی، نہ جانے کہاں کہاں میری تگاہ کہاں کہاں میری تگاہ بیکی ہوگی، کہاں کہاں بھے سے گناہ سرز دہوا ہوگا، اسے اللہ! اب بیل دن ختم کر بہا ہوں، اس وقت بیل آپ سے سارے دن کی خطاؤں کی معافی مانگا ہوں: استغفیر اللّه دَبِی مِن کُلّ ذَنْبِ وَ اتّوبُ اِلْمَهُ

#### ا گلا ون ملے یا نہ ملے

البذا رات کوسوتے وقت دن جمرے گنا ہوں ہے توب استنفار کرلے،
اس لئے کہ رات کی نیند بھی ایک قتم کی چھوٹی موت ہے، آ دمی دنیا و مافیہا ہے
ہ خبر ہو جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے واقعات چیش آتے ہیں کہ آ دمی رات کو
سویا اور پھر بیدار نہ ہوا، لہذا بی معلوم نہیں کہ اگلا دن ملتا ہے یا نہیں، اگلے دن
کے آنے ہے پہلے ہی اپٹی پچھی ساری زندگی کا حباب و کتاب اللہ تعالیٰ کی
بارگاہ یس صاف کر لے اور تو یہ استغفار کرلے۔

#### توبه كامطلب

توبہ کا مطلب سے ہے کہ جینے گناہ یاد آ رہے ہیں، ان پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ ہے مغفرت اظہار کرے اور ان کوآئندہ نہ کرنے کا عزم کرلے اور اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرلے۔ بس سے کام کرلے تو پھر اللہ تعالیٰ سے سے امید ہے کہ دن بھر کی جینی غلطیاں اور کوتابیاں اور گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف

فرمادیں گے۔

سوتے وفتت کی دود عائمیں

سوتے وقت کیل دعا جو حضور اقد سطی الله علیہ وسلم ے ابت ہے دہ ہے: اللّٰهُم پاشمیكَ آخینی وَ بِكَ اَمُوْتُ اے الله! بس آ بى ك نام عن زندہ بول اور آ بى ك نام عمرول گا۔ اس كے بعد ايك دوسرى دعا سوتے سے بہلے حضور اقد سطی الله عليه وسلم سے پڑھنا اابت ہے، وہ بہترين دعا ہے وہ بہترين دعا ہے وہ بہترين

اَلْلَهُمُّ اَنْتَ خَلَقَتَنِیُ وَ اَنْتَ تَوَقَّاهَا لَكَ مَمَا تُهَا وَ مَحْیَاهَا اِنُ اَحْیَیْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِیْنَ وَاِنُ اَمَتُهَا فَاغْفِرُلَهَا وَ اَرْحَمُهَا

یہ لمی دعاہے لیکن مسنون دعاؤں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ۔ ہے، یاد کر لینے سے
انشاء اللہ یاد ہوجائے گی ۔ اور جب تک اس دعا کے عربی الفاظ یاد نہ ہوں ، اس
وقت تک اردو بی میں بید یا با مگ کی جائے ، اشاء اللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔

# نیک بندوں کی طرح زندگی کی حفاظت

اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! آپ ہی نے جھے پیدا کیا اور آپ ہی جھے موت دیں گے، لین زندگی بھی جھے آپ ہی کے وربیہ حاصل ہوئی اور زندگی کا خاتمہ بھی آپ ہی کے ذریعہ ہوگا۔ میری زندگی اور موت سب آپ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ! اگر آپ جھے دوبارہ زندہ کریں، لین سونے کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ! اگر آپ جھے دوبارہ زندہ کریں، لین سونے کے

بعد دوباره بیداری عطاء فرمائیں تو پھر میری ای طرح حفاظت کریں جس ط ح آپ این نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، لینی میں سونے کے لئے جا رہا ہوں، یہ بھی عارضی موت ہے اور پچھ یہ نہیں کہ دوبارہ بیدار ہوں گا یا نہیں، لیکن اگر آپ نے مجھے دوبارہ زندگی عطاء فریائی تو وہ زندگی ای وتت فائدہ مند ہے جب آب مجھے اس طرح اپنی حفاظت میں لے لیس جس طرح

آپاہے نیک بندوں کوحفاظت میں لیتے ہیں۔

فاسقول اور فاجرول کی حفاظت کیول؟

كيونكه حفاظت تو بعض اوقات الله تعالى فاسقول اور فاجرول كي مجمى کرتے ہیں، کافروں اور غیرسلموں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، چنانچہ اس حفاظت کی وجہ سے بعض اوقات شیہ ہوتا ہے کہ جولوگ کافر ہیں اور فاس و فاجر ہیں، وہ دنیا میں خوب پھل پھول رہے ہیں، اگر ان کو دنیا میں کوئی خطرہ پٹی آتا بھی ہے تو وہ اس خطرہ ہے نکل آتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ

دنیاعلیم و کلیم کا کارخانہ ہے، جس کا کہنا ہیہ کہ:

مايروريم وثمن و مامكشيم دوست س راج اوچول نه رسد در تضاء ما

لیتی بعض اوقات ہم وشن کو یا لتے ہیں اور اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے اور اس کو ڈھیل وی جاتی ہے اور دوست کو مار دیا جاتا ہے۔

کا فروں کو ڈھیل دی جاتی ہے

و کھیئے! بڑے بڑے کافر ، فرعون ، نمرود ، ہامان ، قارون ، جنہول نے''

ولا غیری ' کے نعرے لگائے ، لیکن اس کے باوجود ایک عرصہ دراز تک اللہ تعالی نے ان کی رتبی دراز کی ادر ان کو ڈھیل دی اور ان کی حفاظت کرتے رہے ، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالی کے پیٹیمروں کو آروں سے چروا دیا گیا۔ لیکن میسب کام انہی کی حکمت سے ہورہے ہیں ، وشمنوں کو ایک وقت تک ڈھیل دی جاتی ہے ، جب وہ وقت آجا تا ہے تو پھر اللہ تعالی پکڑ لیتے ہیں ، فرعون نے ایک وقت تک خدائی کے دعوے کئے ، لوگوں پرظلم وستم کے شکنے کے ، لیکن بالآخر اس کا بدانجام ہوا کہ سمندر میں غرق ہوا۔

اچا تک ان کی گردنت ہوگی

لبذا حفاظت تو ان کا فروں کی بھی ہورہی ہے اور دشمنوں کی بھی ہورہی ہے، چنا نچہ آج کے حالات کو دیکھ لیس کہ کس طرح عالم اسلام اہتری کا شکار ہے اور دشمنانِ اسلام نے بظاہر قوت حاصل کی ہوئی ہے اور برتری حاصل کے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ لیکن بیر تفاظت ایک وقت تک ہوگی، جب اللہ تعالی ان کو پکڑنے کا ارادہ فرما ئیس کے تو اچا تک خت گرفت ہیں پکڑلیم گے۔

اِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِیدُ (سورة البردج) اینی تیرے پروردگاری گرفت بوی سخت ہے۔

سامری کی پرورش حضرت جبرئیل علیه السلام کے ذریعہ

آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں ایک " "سامری" جادوگر تھا جو کا فرتھا اور جس نے ایک پہڑا بنا کرلوگوں کو کہا کہ اس کی پوجا کرو، اس" سامری" کی پرورش کا بھی عجیب وغریب واقعہ ہے، وہ بید کہ چونکہ بیر بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور فرعون نے بنی اسرائیل میں بیدا ہونے والے بچوں کے قبل کا تھم ویدیا تھا، اس لئے جب بیر بیدا ہوا تو اس کی ال نے بھی جھے ۔ موی طالبار کی ال کی طرح اس کے جا سے بیدا ہوا تو اس کی

ماں نے بھی حضرت مویٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح اس کو تا بوت میں رکھ کر دریا میں بیسوچ کر ڈال دیا تھا کہ اگر اس کی زندگی ہوگ تو چ جائے گا، ورند کم

از کم میری آ تھول کے سامنے وات کل نہیں کیا جائے گا۔

الله تعالى في حفزت جرئيل عليه السلام كو تقم ديا كه دريا جي ايك تابوت كاندرايك بچه ب، اس كو نكالواور بهاڑكى جوثى پر جو غار ب، اس كاندرركودو، چنانچه حضرت جرئيل عليه السلام في اس كوا ثما كرغار كے اندر

ر که دیاء اور پگراس کی اس طرح پرورش کی روزانه دود هاور شهد لا کراس کو چٹایا کست متنسب دوران مراد کر میں میں میں انہاں

كرتے تھے،ال" مامرى" كانام بھى موى تھا۔

# حضرت موی علیه السلام کی پرورش فرعون کے ذریعیہ

جس موی کی پرورش حضرت جرئیل علیدالسلام نے کی وہ تو اتنا ہوا بت پرست نکلا کہ بنی اسرائیل کے اندر بت پرتی کا بانی بن گیا، جبکہ دوسری طرف حضرت موی علیدالسلام کی پرورش الشقعائی نے فرعون کے ذریعہ کرائی، فرعون کے گھر میں جس موی کی پرورش ہوئی وہ پیفیبر ہے اور جبرئیل علیدالسلام کے ذریعہ جس موی کی پرورش ہوئی وہ کافر ہوا اور بت پرست ہوا۔ یہ ونیا اللہ توالی کی تحکمت اور مشیت کا کارخانہ ہے، کسی انسان کی عقل اور فہم وہاں تک فہیں پہنے سکی ۔ اس بات کوایک عربی شاعر نے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا

:24

وَ مُوْسَى الَّذِى رَبَّاهُ جِبُرَنْيُلُ كَافِرٌ وَ مُوْسَى الَّذِى رَبَّاه فِرُعونُ مُرْسَلُ''

یعنی وہ مویٰ جس کی پرورش جرئیل علیہ السلام نے کی، وہ کافر نکلا اور وہ مویٰ جس کی پرورش فرعون نے کی، وہ رسول بنا، یہ اللہ تعالٰی کی قدرت اور حکمت کا کار خانہ ہے۔

#### سوتے وقت حفاظت کی دعا کرنا

بہر حال! اللہ تعالی کی حکمت کے مطابق حفاظت تو کا فروں اور فاستوں اور فاجروں کی بھی ہوتی ہے۔ لہذا سوتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا فرمائی کہ:

> اے اللہ! جب میں بیدار ہوں تو میری حفاظت فرمائے، لیکن میسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح حفاظت فرمائے۔

ایعنی جب میں سے کو بیدار ہوں اور زندگی کے کارزار میں داخل ہوں تو چرمیری حفاظت فرمائے کہ میرے قدم گناہ کی طرف ند برحیس اور معصیت کی طرف ند برحیس بلکہ آپ کی اطاعت کی طرف برحیس۔

اگرموت آجائے تو مغفرت

آ مے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ:

وَإِنَّ آمَتُّهَا فَاغْفِرُ لَهَا وَارْحَمُهَا..

یعنی اے اللہ! اگر میرے مقدد میں یہ ہے کہ اس فیفد کے بعد میں بیدار نہ ہوں بلکہ بجھے موت دینی مقدود ہے تو اے اللہ! میری مغفرت فرمایے اور مجھ پر رحم فرمایے ۔ لہذا رات کوسوتے وقت زعمی اور موت دونوں کے بارے میں یہ دعا حضوراللہ ک سلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دی۔ بتا ہے! اگر انسان کی یہ دعا تبول ہو جائے بینی زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت مل جائے، اور مرف مرف کے بعد مغفرت اور رحمت مل جائے۔ اور اس کو کیا جائے۔

موے وقت سے دو مرسے او قار روایات بی آتا ہے کہ اگر انسان دات کوسوتے وقت سورۃ بقرہ کے آخری رکوع اور سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی خلاوت کرلے تو یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ دات کوسوتے وقت سورۃ ملک کی خلاوت کرنا ایسا عمل ہے جو انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ تو بداور استخفار کرلے۔ اور آخری وعا جس کے بارے بی صفور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وعا کے بعد کوئی اور کلمہ زبان سے نہ تکالے بلکہ دعا کے بعد فوراً سو جائے، بیدوہ وعا ہے جو صفور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سحائی گو تھین فرمائی کہ جب تم دات کوسوتے وقت بستر پر داہنی کروٹ پر ایک سحائی گو تھین فرمائی کہ جب تم دات کوسوتے وقت بستر پر داہنی کروٹ پر لیئوتو اس وقت بیدوم و

> ٱللَّهُمُّ اِنِّىُ ٱسْلَمُتُ نَفُسِى اللَّيْكَ وَ وَجَهْتُ وَجُهِىُ اِلَيْكَ وَقَرُّضْتُ آمْرِی اِلَیْكَ وَ ٱلْجَاتُ ظَهْرِیْ اِلَیْكَ لَا مَلْجَأً وَلاَ مَنْجَأً مِنْكَ اِلَّا اِلَیْكَ

اَللهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيُ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي اَرُسَلُتَ.

اے اللہ! میں نے اپنی جان آپ کے حوالے کردی اور میں نے اپنا چیرہ آپ کی طرف کرویا اور میں نے اپنے سارے معاملات آپ کے پر دکر دئے۔

#### تمام معاملات الله تعالى كے سيرو

و یکھے! انسان کے ساتھ ہزاروں حاجتیں اور ہزاروں ضرورتیں گلی ہوئی ہیں، چنا نچہ سوتے وقت بھی اس کے دماغ میں یہ خیالات آتے ہیں کہ کل کو کیا ہوگا؟ کس طرح کماؤں گا؟ چیے کہاں ہے آئیں گے؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ اس طرح کے بہت سے خیالات انسان کے دل پر مسلط ہوتے ہیں، لیکن اب رات کا دقت ہے، سونے کے لئے بستر پر لیڑا ہوا ہے، پچھٹیں کرسکنا، اس لئے اس وقت بید دعا کراو کہ اے اللہ! میں نے اپنے سارے معاملات آپ کے سرو کر دے، جو دا قعات جھے کل چیش آنے ہیں، وہ سب آپ کے برد ہیں، اے اللہ! ان میں آپ میرے لئے بہتری پیدا فرما دیجئے۔

# بیداری کے آخری الفاظ

126,12

اے اللہ! میں نے اپنی بشت آپ کے آگے رام کر دی، اے اللہ! میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو آپ نے نازل کی ہے۔ لین قرآن کریم، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا میں بھیج، میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که بیدالفاظ تمهاری بیداری کے آخری الفاظ ہونے چاہئیں، اس کے بعد سوجاؤ اور زبان سے کوئی کلمہ نہ تکالو۔ تو اس کے بیتیجے بیں انشاء اللہ بیساری نیز بھی نور اور عبادت بن جائے گی اور اگر اس حالت میں موت آگئی تو انشاء اللہ، اللہ تعالی سید سے جنّت میں لے جائیں کے۔

#### اگر نیندندآئے تو یہ پڑھے

اگرآ دی سونے کے لئے بستر پر لیٹ گیا اوراس کو نیندنیس آ رہی ہے تو اس موقع پر حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا فرمائی: اَللَّهُمَّ غَارَتِ النَّبُحُومُ وَهَدَأَتِ الْعُیُونُ وَانْتَ حَیُّ قَیُومٌ اللَّهَ اَحْدَلٰی سِنَةٌ وَلَا نَوُم اَ بِیاحیُّ یا قَیُومٌ اِهْدِی لَیْلِی وَاَنِمُ عَیْنی -یا اللہ! ستارے چپ گئے اور آ تکھیں پرسکون ہوگئیں، آپ کی وقیق میں ۔ آپ کو نہ اوگھ آتی ہے نہ نیند، اے کی وقیق میری رات کو یرسکون بنا ویجئے اور میری

يكمات برده لو كون كلمات كى بركت سالله تعالى شياطين كمرس

آ نکھ کو نیندعطا ،فرماد ہیجئے۔

محفوظ فرمائیں مے۔

بہرحال! یہ چندا ممال اور چند دعا کیں سوتے وقت کی حضور اقدس معلی الله علیہ وسلم سے منقول ہیں، اللہ تعالیٰ اسپے فضل وکرم سے ہم سب کوان پڑعمل کرنے کی تو فتی عطافر مائے۔ آ ہین

#### اختتامي نكمات

ادعید ما تورہ کا بیان جو کانی عرصہ ہے چل رہا ہے، اب بی اس کوختم
کرتا ہوں، اگر اللہ تعالی نے زعری دی تو اب دوسرے موضوعات پر بیان
کروں گا۔ فلامہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہے لے کر
شام تک کی زعری بین قدم قدم پر ہمارا رشتہ اللہ تعالی کے ساتھ جوڑنے کے
لئے اور اللہ تعالی ہے رابطہ متحکم کرنے کے لئے یہ مسنون دعا کی تفین
فرما کیں، ان میں ہے ہر ہر دعا الی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں تبول
ہو جائے تو دنیا و آخرت میں انسان کا بیڑہ پار ہو جائے۔ اس لئے ہر مسلمان کو
وجائے تو دنیا و آخرت میں انسان کا بیڑہ پار ہو جائے۔ اس لئے ہر مسلمان کو
وقت پران دعاؤں کو دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی جا ہے اور گی
دفت پران دعاؤں کو دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی جا ہے، اس کے
بیج میں اللہ تعالی ہے تعلق مضوط ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں ک

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ